#### حضرت سيناعلى كرم الفدوج كارومد سارك (بصره عراق



جنت البقيع ، حبال حفرت سيره فاطمة ، حضرت امام حسين ، حضرت زين العابدين ، حضرت امام محمد باقر ﴿ ١٠مم جعفر صادق ، مديه منوره



مقام سرمبارك حضرت سينا الم حسين عليه السلام (دشمق شام)



145/ROP

وهوا محشرة سيدتران

لااله الاالله محمد رسول الله 283 - 92

اور وہ بڑا نیکو کار حشن پیدا کرنے والا بھی ہو

قرآن وحدیث اور تاریخ اسلام کے مستند حوالوں سے لکھی گئ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حالات پر ایک شاندار کتاب

و وحسره حسرت

HUSN-E-HUSSAIN

وه شاه صبر و رصنا وه مجابد اسلام هزار اس په درود هزار افس په سلام

ئق اشاعت محفوظ

\*\*\*

**③** 



بار اول جمعرات ۱۰/محرم ۱۳۱۹ھ مطالق ٤/مئ ۱۹۹۸ء

مولانا غوثوى شاه

(خلف خلیفه و جانشین ٔ حصرت پیرسدی صحوی شاه صاحب قبلیهٔ) جامع السلاسل قادری چشتی نقشبندی ، سهرور دی ، طبقاتی اکبری و اویسی

ی ناشر: ادار کا النور ، بیت النور ، 845\_3\_16 چنچل گوژه ، حیرآباد انڈیا پر پیچان پیر

### انتساب ......

### بنام

حصنرت سبدنا امام زین العابدین رصنی الله عنه وزندوجانشین حضرت سدناام حسین علیه السلام)

اللهم حل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد بارك و سلم

مولف فقیر ع**غو توی شاہ** جمعرات ۱۰/محرم ۱۳۱۹ھ مطابق ۱/می ۱۹۹۸ء

" بیت النور " چنچلگوره ، حیدر آباد۔

----- ما خذ كتاب

و تاریخ الخلفاء راشدین و تاریخ طبری و تاریخ الفخری و اسد الغالبه و تاریخ الفاری این اشرواین عساکر و « الحسین " مرتبه محترم عمر ابوالنصر (مصری) و «خون پارے "مرتبه حضرت صحوی شاه صاحب قوانسائیکو پیڈیا آف اسلام و «خون پارے "مرتبه حضرت صحوی شاه صاحب و انسائیکو پیڈیا آف اسلام (انگریزی)

# حضرت سيدناامام حسين كادرود به حضور خيرالانام

# رمزقرآن از حسين موختيم

ڈاکٹرعلامہ سے محد اقبال<sup>ہ</sup>

بین اسماعیل بائے بسم اللہ معنی ذیح عظیم حسن بس

الله الله بائ بسم الله يدر معنى فريح عظيم آمد يسر

اس دو قوت از حیات آیدید یہ دو قوت ہیں ظہور زندگی کے لئے یعنی آں احبال را تفصل بود وہاں اجال تھا یہاں تفصیل تھی باطل آخر داع حسرت میری است باطل ہ خر باطل ہے نابود ہونے والا راتش او شعله با اندوختیم میے آگ سے شعلے لگتے رہتے ہیں الثك مابر خاك ياك او رسال میری طرف سے چند آنسوں کا تحفہ وہاں مینیا موسی و فرعون و شبیر و بزید فرعون کے لئے موی بزیدا کے لئے حسن ا سر ابراهيم و اسمعيل بود المابيغ و الماعيل كا جو داز تھا زنده حق از قوت شبیری است زندہ حق ہے قوت شیری سے رمز قسرآن إز حسين موفتيم ر مز قرآن کو سیکھا حسین م سے اے باد صبا اے پیک دور افتاد گاں اے باد صبا اے قاصد فراق زدہ

سطر عنوان نجات مانوشت لکھ دیا حسن نے است کو بخشوانے گرچہ ہے تابدارامجی گیبوئے فرات نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل

نعش الا الله بر صحره نوشت صح ایر نقش الا الله کا ۔۔۔۔ قافله مجاز میں ایک حسین مجی نہیں غریب و ساده رنگین ہے داستان حرم

# م نحصنور صلعم اور حضرت سده فاطمة

صفرت سیدہ فاطمہ جنبی عور توں کی سردار ہیں۔

آنحفور صلعم نے اپن جیسی بیٹی حضرت سدہ فاطمہ سے مخاطب ہوکر فرایا کیا فاطمہ الاکر فلین آن تکونے سید والنساء الحل الجنت اونسائے الموری موری سردار اے فاطمہ ایکیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوجاؤیا تمام مومن عورتوں کی سردار ہوجاؤ۔ (رواہ بخاری و مسلم)

سيدة انساء سيره فاطمه بنت رسول الله به لا كهول ورود وسلام

فَمَنَ أَغْضِيهَا أَنْضَبَوْ ( كَارِي)

فاطمہ میرے گوشت کا ایک نگرا ہے ہیں جس کسی نے بھی فاطمہ کو عضبناک کیا (اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے حصور کو کیا (اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے حصور کو عضبناک کیا اور اس پر خدا کا عضب اور عذاب عضبناک کیا اور اس پر خدا کا عضب اور عذاب نازل ہوا۔) (رواہ بخاری و مسلم)

قارئین ذرا ایمانداری سے بتائیں کہ حصنور کی جہیتی بیٹی کے جیستے بیلے حصنرت حسین اور ان کے نفول کو قتل کرنے سے کیا حصرت سیدہ فاطمہ مضنبناک نہیں ہوئی ہوئی۔

(يزيد لعين بريهماري طرف سے خدا لاکھوں لعنتي بھيج \_\_\_ مين)

# ۾ نحصنور صلعم اور سيدناعليٰ

خیبر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دول گاجس کے ہاتھ سے خدا وند تعالیٰ قلعہ خیبر کو فتح کرائے گا اور وہ شخص اللہ اور اللہ کارسول ہے جمعیت رکھے گا اور اللہ اور اللہ کارسول ہے جہ کوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم ان کی آ تکھیں دھتی ہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ ، کوئی جاکر ان کو بلا لائے ۔ چنانچ جب ان کو بلایا گیا تو رسول اللہ صعلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ فوری اچی ہوگئیں ۔ گویا پہلے دکھی ہی نہ تھیں ۔ پھر آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا ۔ حضرت علی کے ذریعہ قلعہ خیبر فتح ہوا ۔ اسی لئے آپ کو فاتح خیبر کا خطاب ملا۔ (رواہ بخاری و مسلم)

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اَنَا کَ اَدُ الْحِکْمَتِهِ اَنَا مَدِیْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِیْ جَابِیاً ۔

اَنَا کَ اَدُ الْحِکْمَتِهِ اَنَا مَدِیْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِیْ جَابِیاً ۔

میں علم کا شہر ہوں اور حکمت کا گھر ہوں اور علیٰ اس کے دروازہ ہیں ۔ (تریزی)

ت نحصنور صبلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : ۔
اِن عَلیگا مِن وَ اَنَا مِنْهُ
وَ اَنَا مِنْهُ
وَ هُو وَلِي مُكُلِّ مُوْمُونِ
اِنْ عَلَیْ مُنْ مُنْ مِن اسے بول (علی سے) ہوں۔ (رواہ ترمذی)

### على بمنزلت هارون

س نخصور صلعم نے حضرت علی سے مخاطب ہوکر کہا: اے علی تم میرے لئے الیے ہی ہو جیسے موسی کے حق میں ہارون تھے ( وزیر کی حیثیت سے) البنۃ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ (بخاری ومسلم)

حضرت سیناعلی کرم اللہ وجہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا اور یہ وصیت کی کہ:

اللہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا اور یہ وصیت کی کہ:

اللہ مورف مومن ہی محبت رکھے گا۔ اور منافق (ہی مجھ سے بغض و دیاوت رکھے گا) (بخاری و مسلم)

م نحصنور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه: كن كنت مولاً و فعكي مولاً مولاً و مولاً و

جس شخص کا میں دوست و آقا ہوں ، پس علیٰ بھی اس کے حق د وست و آقا ہیں۔ (احمد ، ترمذی)

حضرت انس بن مالک کے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا (Fried) پر ندہ رکھا تھا کہ آپ صلعم نے یہ دعا فراتی :

اللہم انتیزی باحث کھی کھی کی ایک کی کی کھی کھی اللہم انتیزی باحث کھی فاکل معلی فاکل معلی فاکل معلی فاکل معلی بیارا ایسی بیارا

ہے تاکہ وہ میرے ساتھ اس پر ندا کو کھائے۔ اس دعا کے بعد آپ کی خدمت میں علی حاصر ہوستے اور آپ کی خدمت میں علی حاصر ہوستے اور آپ کے ساتھ پر ندہ کا گوشت کھایا۔ (ترمذی)

حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ضلع نے علیٰ کو بلایا اور ان سے مرکوشی کی (یعنی کان میں آہستہ سے کچھ کہا) جب کچھ دیر ہوگئ تو لوگوں نے کہا دیکھورسول اللہ صلعم نے اپنے چچا کے بیٹے سے دیر تک سرکوشی کی ہے۔ رسول اللہ صلی وسلم نے یہ سنکر فرمایا:

كَاانْتَجُيْكَةُ وَلَكِنَّ اللهُ انْتَجَاهُ

یعن میں نے نہیں بلکہ اللہ نے علی سے سرگوشی کی ہے۔ (رواہ، ترمذی)

"حضرت علی سے منافق محبت نہیں رکھتا "

حصنرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے . لا محرب علیا منافق ولا پینجفتہ مورث ۔ لا یحرب علیا منافق ولا پینجفتہ مورث ۔

یعن علی سے منافق محبت نہیں رکھتا۔ اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ (رواہ احمد ترمذی)

جس نے سیدنا علی کو براکہا گویا اس نے حصنور اکرم صلعم کو (معاذ اللہ) براکہا۔ حضرت ام سلمۃ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے:

مَنْ سَبُ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّكِيْ

جس نے علی کو براکها کویا مجھ کو براکها۔ (رواہ احمد)

 $\bigcirc$ 

حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ میرے معالمہ میں دو شخص (دو جماعتیں ہلاک ہوں گی (یعنی گراہی میں بہلا ہوں گی) ایک تووہ جو حدسے زیادہ مجھ (علی اسے محبت کرسے گا۔ اور مجھ میں وہ خوبیاں بتائے گا جو مجھ میں نہیں ہوں گی۔ دوسرا وہ جو میرا دشمن ہوگا اور مجھ سے دشمنی اس امرید آمدہ کردھے گی کہ وہ مجھ بدیبتان باندھے۔

حصرت ابن عباس کیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے (اندر سے) تمام لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو بند کروادیا مگر ایک علی کادروازہ مسجد کی طرف باقی رکھا۔ (ترمذی)

## قرآن اور حسن واقعه کربلاکی پیش کوئی

قرآن ماضی ، حال اور مستقبل کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ بعض اہل کشف مفسرین نے حسب ذیل آبت کو " واقعہ کربلا " کی پیش گوئی سے تعبیر کیا ہے اور میرے والد بزرگوار محرم جو مفسر قرآن بھی تھے ، (یعنی حضرت مولانا صحوی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی ایک تقریر کے دوران فرمایا کہ " اس آبت کا حرف بہ حرف مصداق اگر ہے تو وہ صرف حضرت حسین کی ہی ذات گرای اور واقعہ کربلا ہے۔ " جیل کہ ایسی کڑی آزمائش سوائے حضرت خسین کے مذات کمفور صلعم کو آئی اور مذکسی اور صحابہ کرام " کو ، سوائے اس کے کہ حضرت سینا عمر " ، حضرت سینا عمر " ، حضرت سینا علی " شسید

کردئے گئے ۔ اور ہاس آیت کا تعلق مستقبل قریب سے ہے۔ (آیت نقص اموال (واقعہ کربلا)

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ تَقْتُلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتُ اَبَلُ اَكَامَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ تَقْتُلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتُ الْمَوْفِ وَ وَلَنَبُلُوا تَكُمْ بِثَنِي عِبْنِ الْخُوفِ وَ الْكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَ وَلَنَبُلُوا تَكُمْ بِثَنِي عِبْنِ الْخُوفِ وَ الْآَفُونِ مِنْ الْاَمْوَالِ وَالْآفَا فَي وَاللَّهُ فَي وَالشَّمُ وَلِيتَ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ وَإِنَّا إِلَيْ وَإِنَّا إِلَيْ وَإِنَّا إِلَيْ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ وَإِنَّا إِلَيْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ مُنْ وَاللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْ اللَّهِ وَإِنّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ اللَّهِ وَإِنّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْنَ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْ اللّهِ وَإِنَّا إِلَيْ اللَّهِ وَإِنَّا إِلْكُ فَا الْمُنْ اللَّهُ وَالْتَلْمُ وَاللَّهُ وَإِنَّا إِلْكُ اللَّهُ وَانَّا إِلَيْنَا الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّالِيْلُولُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْكُولُوا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِّنَ رَدِي مُووَرَحُمَةً وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت بید نہ کہنا کہ وہ مرسے ہوئے ہیں بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہیں۔ جس کا تم کو شعور نہیں اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میوؤل ( ننفی جانوں) کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ پس خوش خبری ہے صبر کرنے والوں کے لئے (ان صابرول پر) جب کوئی (اقتصائی) مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ،ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہیں لوگ ہیں جن پر ان کے پرورد گار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہیں لوگ ہیں جن پر ان کے پرورد گار کی خاص مہربانی اور رحمت ہے۔ اور بھی لوگ بدایت پانے والول میں ہیں۔

قارئین ررد دیکھا آپ نے کرفی سوائے حصرت حسین علیہ السلام کے ایسی کڑی آزمائش میں بورا اتراہے

## قرآن اور حسبن ً مناظره حق و باطل میں

حضِرت امام حسنٌ اور حصرت امام حسينٌ اپنے پيارے نانا آنحصنور صلعم کے ساتھ اسن میں بہلا قدم قرآن مینس کا بول تذکرہ ہے:

« تلك الرسل " ياره تنن «ركوع ١٨ ، سوره آل عمران مين ١٦ وي آيت:

فَمَنْ حَاتِبًكَ فِيْدِ مِنْ أَبِعْدِ مَاجًاءً كَ مِنَ الْعِلْم فَقُلُ تَعَالَوْا مَثُمَّ اَبْنَاءَ نَاوَا بُنَاءً كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءً كُمْ وَأَنْسُنَا وَآذَنْسِدَ مُوهُ فَكُونَتُهِ لَ فَنَجُعَلُ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى أَ اللهِ عَلَى أ

ترجمہ بر پھر اگر بید لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھکڑا کریں اور آپ کو حقیقت الحال معلوم ہوبی کی ہے تو ان (عبیاتیوں سے) کمنا کہ آؤ ہم اپنے بسيوں اور عورتوں كو بلائيں تم اينے بيوں اور عورتوں كو بلاؤ اور ہم خود بھى مسي اورتم خود مجى آؤ \_ مجردونول فريق (خدا) سے دعاء التجاء كري اور جمولول

اس حكم خدا وندى كى تعميل مين حضرت سيدالكونين محد صلى الله عليه وسلم نے " ابناء نا " کے تحت حضرت امام حسن کو اینے گود میں لے لیا اور امام حسن کواپنے باتیں ہاتھ سے حضرت امام حسن کے سیھے ہاتھ کو تھام لیا۔ اور "نساء نا" کے تحت این بیٹی سیرة النسا سیرہ فاطمہ رصنی اللہ عنها کو اور " انفسنا "کے تحت خود اپنی ذات مبارکہ اور اینے داماد ،سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو

ساتھ رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ «جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ "
ادھر قوم عیمائی کی طرف بھی کچھ لوگ «مباہلہ " کے لئے تیار ہو کر آئے تھے اور ان
میں سے نجران کے سب سے بڑے نصرانی عیمائی عالم پادری (لبشسپ) نے جب آنحضور کو
اور آپ کے اہل بیت کو دیکھا تو کہنے لگا۔۔۔ اب جماعت نصاری !

س اليے چيرے ديکھ رہا ہوں كہ اگر يہ لوگ اللہ سے بہاڑكو ہٹادينے كى دعا كريي إتويقينا الله تعالى ان كى دعاكى بركت سے يبار كو مجى ابنى جگه سے بالا دے گاربہ سنکر نصرانیوں (عبیاتیوں) نے حصنور کی خدمت میں عرص کیا کہ مبالمدی توہمارے رائے نہیں ہے۔ آخر کار انھول نے جزیہ دنینامنظور کیا مگر مبالمہ کے لئے تیار مذہوئے۔ ..... قا رس دیکھا آپ نے کہ انحصنور صلعم نے کیسے کھٹن مرطلے س اینے پیاروں کوحق اور حقانیت کے لئے لا تھہراکیا۔ دیکھا آب نے شان حسن شان حسن شان سیرہ فاطمہ اور شان سینا علی کو ۔۔۔۔۔ قرآن نے ابناء نا ۔۔۔۔ نساء نا ۔۔۔ اور انفسنا ۔۔۔ کہکر انھس پکارا ہے ۔۔۔۔۔ قارتین ۔ قوم نصاری نے ان مبارک چروں کو دیکھ کر "مباہلہ " سے توب کی اور " جزیہ " دینا قبول كيا مرمحدرسول الله صلى الله عليه وسلم كاكلمه يرسف والله « يزيديون " في محد رسول الند کے گودوں میں تھیلنے والوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔ قیامت کے دن اپنے آقا کو جب وہ منہ دکھائس کے تو قاتلان حسن بن کر اور ان کے ہاتھوں سے خون شہداں بہدرہا ہوگا۔ لعنت ہے بزید اور اسکے تمام شریروں پر جو قتل حسین میں شامل ہیں۔ سورة آل عمران كى 61 وي آيت من تذكره حسن "دراصل سن 61 جرى سے مراد ہے جوِتك حضرت حسن عليه السلام كو اكسم جرى من شهيد كرديا كيا .

واضع باد کہ اس 61 ویں بجری آیت سے متعلق ہماری اس کتاب سوئن "سے پہلے کسی

نے مجی اس داز کو فاش نہیں کیایہ بھی حسینی کرامت ہے۔ (یہ کشف غوثوی ہے)

قرآن اور حسین مصر وقت عصر قتل امام عصر وقت عصر قتل امام عصر وقت عصر وقت عصر وقت میناند و مینا

شهد اعظم كاوقت قبل وانعض إن الإنسان لَفِي جُسُر والاالَّذِينَ آمَنُواوَ عَمَلُوْ الصَّلِحُتِ وَ تَوَ اصَوُا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصُوْ بِإِلَى الْمَا

وقت عصری قسم (۱) بے شک انسان برسے نقصان میں ہے(۲) گر جو لوگ ایمان لانے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق (بات) کی تلقین اور صبر کی آگید کرتے رہے۔ (۳)

سانحہ کربلا کے آخری شہید ،شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت کی قسم خدا نے کھا کر کہا کہ انسان بے شک بڑے خسارے میں ہیں ہے۔ مگر وہ لوگ خسارے اور نقصان میں نہیں جو اہل ایمان اور صالحین میں وہ لوگ جو ایکدوسرے کو حق اور حقانیت پر تکلنے کی تلقین کرے اور مصائب و حالات پر جم کر تکنے کی تاکید کرے۔

## سوه عصراور اس ی معزیت سدر قارئین سدر در

بعض اہل کشف مفسرین اور علمائے سنت نے اس « سورہ عصر " کو بھی حضرت امام حسین سے متعلق بتایا ہے۔ قارتین ۔۔۔ فقیر غوثوی شاہ نے ان تین آیتوں کو تین "شہیوں سے تعبیر کیا ہے جو صرف ایک سے تعلق رکھتے ہیں والعصر ٥ مبت مختقر آیت کا أیک حصه جس سے نتھے حصرت علی اصغر مراد ہیں جو ظالموں کا ایک تیر حلق میں لگنے سے شہید ہوگئے ۔ دوسری آیت انسان کے خسارے جو اوسط درہے کی آیت ہے جس کا تعلق حضرت علی اکبڑ ہے ہے جو ۱۱۔ ۱۸ سال کی عمر مبارک کو اس سانحہ کربلا میں شہید ہوگئے۔ اس طرح تا یہ در رقبہ الا الذین الموا والی برسی آیت جو شہادت سے پہلے حضرت حسن نے حق و حقانیت بر نکلنے اور صبر کرنے کی جو تلقین کی ہے یعنی حضرت حسین سے تعلق ر کھتی ہے۔ ولیے آپ کے ساتھ دوسرے اہل بیت بھی شہد ہوگئے مگر بیال صرف تین ہستیوں کے تعلق سے روشنی ڈالی گئی۔ جو ایک ہی نفس سے تعلق ر کھتی ہیں ۔ قار تین یہ صروری نہیں ہے کہ آپ میرے اس خیال سے متفق ہوجائیں جوں کہ ہراکی کی سونچ الگ الگ ہوتی ہے۔ یعنی

فكربركس بقدر بهمت اوست

# قرآن اور حسن آيت تطهيرا اور ابل بيت

اِنْمَا يُونُدُ اللهُ لِيُذُهِ مُ عَنْدَ الرَّجُسَ اَهُلُ الْبَيْتِ وُيُطِيِّرُ كُمُ تَطْهِرًا

اسے پیغیر خدا کے اہل بیت ، خدا جاہتا ہے کہ تم سے نایائی کا (مل کیل) یعنی شرک محبت غیر دور کردے اور مھس بالکل پاک و صاف کردے۔۔۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آنحصنور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیاہ کمیل اوڑھے تشریف فرماتھے کہ اتنے میں حصرت امام حسین آئے آپ نے ان کو کمبل میں لے لیا۔ بھرامام حسین ۔ ان کو تھی کمبل میں لے کیا اور بھرسیدہ فاطمہ ' زہرا ہ ئیں توان پر بھی کمل ڈالدیا ۔ آخیر میں حصرت علی آسے تو اٹھیں بھی کمل اڑا دیا اور پہ آیت تظهیر تلاوت فرانی -- انها یوید الله \_\_ تطهیرا- ٥

الله فارئين خدا نے اپنے فصنل و کرم سے جنھیں پاک و صاف کردیا ہو جو آل پاک کہلاتے ہیں۔ جنفس حصنور کی نورانی کمیل نے چھیا رکھا ہو۔ ان کی جتنی بھی توصیف اور منقبت کی جائے کم ہے۔ افسوس کہ ایسے پاکیزہ ہستیوں کو بزید لعین (لعنہ اللہ علیہ )نے قتل کرکے ، فرعون و ہامان کو شرمندہ کیا ہے۔

زمین و سمان میں بسنے والی تمام مخلوق اور ریگستانوں کے تمام ریگ کے برابر بزید یر خدا کی لعنت مه اور حصنرت سیدنا امام حکین اور آل حسن سریے شمار تا ابد درود و

سلام ہور

## نور و ظلمت

 $\bigcirc$ 

جَاَّءُ الْحُقَّ وَزُهُقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زُهُوُقًا (قُرْآن)

كىدوكە ... حق اگيا اور باطل نابود ہوكيا اور باطل نابود ہى ہونے والا ہے۔)

جبال حق و حقانیت کا نام آئے گا۔ وہال حسین ہی کا تصور ابھرے گا۔ اور حبال ظلم وظلمت کا نام آئے گا۔ وہال بزید اور بزید بیت کا تصور کیا جائے گا۔ حبال ظلم وظلمت کا نام آئے گا۔ وہ اس لئے کہ !

0

ستیزہ کار ، رہا ہے انل سے تا امروز چراغ مصطوی سے شراد بو لہی

 $\circ$ 

یہ ظلمت و نور کا تصادم ازل سے جاری ہے زندگی میں میرید شمعیں بجھارہا ہے حسین شمعیں جلا رہے ہیں

# م نحصنور صلعم اور حضرت حسين

حضرت سعر بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب یہ آیت فقل تعالوا ندع ابناء نا و ابناء کم (یعنی مبلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ تمہارے بیٹوں کو) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ، حضرت فاطمہ اور حضرت حسین کو بلوایا اور فرمایا ب

اللهم هؤلاء أبل بيتيى اللهم هولاء أبل بيت بير (رواه مسلم)

م نجصنور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کے۔

حُسَيْنِ مِنْقُ وَ إِنَّا مِنِ حُسَيْنِ

آحت الله من احت حسيناً حسيناً عسين سبط من الاسباط و (راوہ ترمذی) حسين مجھ سے ہوں۔ جس کسی نے حسین سے محبت کی خدا نے اس سے محبت کی اور حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے۔

## فتمشابهت

حضرت علی کہتے ہیں کہ حسن مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت (شکل و صورت میں) سرسے لیکر سینہ تک مشاہد ہیں اور حسین (سینہ سے قدموں تک) حصنوی کے مشاہد ہیں۔ (ترمذی)

#### ں اہل سیت کشتی نوح م کی مانند

حضور یے فرمایا کہ «میرے اہل ہیت "تمہارے لئے «کشتی نوح "کی ما تند ہیں جو شخص کشتی میں سوار ہو گا اس نے نجات پاتی اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوگیا۔(رواہ احمد)

اہل بیت سے محبت رکھنا ہی کشتی میں سوار ہونے کے مانند ہے اور اہل بیت سے بغض رکھنا طوفان ظلمت میں گرجانے کے برابر ہے۔

# س نحصنور صلعم اور حضرت حسن عليه السلام ٢

حصرت براء صحافی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن بن علی آپ کے کاندھے مبارک پر (بیٹھے) ہیں اور آپ صلعم بیہ فرمادے ہیں کہ:

## اللهم إنسي أحبه وفاحبه

اے اللہ میں اس سے (حسن سے) محبت رکھتا ہوں تو بھی اے اللہ اس سے محبت فرما۔ (بخاری، مسلم)

# م نحصنور نے حصرت حسن کو سید کہا

حضرت سدنا ابوبکر صدیق مین که میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس حال میں دیکھا کہ حسن بن علی آپ کے گود میں (مانڈھی) پر بیٹھے آپ کھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کھی حسن بن علی کی طرف فراتے جاتے کہ:

حضرت حسن اور حسین میں حصور کی مشابہت تھی۔ حصرت انس کست ہیں کہ حسن بن علی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں کوئی شخص نہیں تھا اور حسین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہہ تھے۔ (بخاری)"

" يہ جو صورت ہے تيري صورت جانال ہے سي "

صفرت علی ، حسن اور حسین سے جنگ گویا آنحصنور صلعم کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت زید بن ارقم کستے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ، سیدہ فاطمہ اور حسن و حسین کی نسبت فربایا کہ :

انا کو گی لمکن کا رکھہ وسلم لیمن ساکھیں

جو کوئی شخص بھی ان لوگوں (علی ، فاطمہ حسن اور حسین) سے لڑے یا جنگ کرے تو میں بھی اس سے جنگ کرنے والا لڑنے والا ہوں اور جو شخص ان لوگوں سے مصالحت کرے میں اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ (ترمذی)

کے مترادف نہیں کہ حصرت حسین کے ساتھ جنگ آنحصنور کے ساتھ جنگ کے مترادف نہیں اب بھی بزید لعنت کے قابل نہیں اب شک بزید لعنت کے قابل نہیں اب شک بزید لعنت ہو۔۔۔۔ مین

# نجات کی دو بھاری چیزیں

ہ نحصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں ان میں سے پہلی چیز خدا کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے تم خدا کی کتاب کو مصنبوط پکڑ لو اور اسی پر مصنبوطی سے قائم رہو اور دوسری چیز:

مِسَرِيرِ مِرْدُورِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ فِي أَبْلِ بَكْتِي فَيْ اللهُ فِي أَبْلِ بَكْتِنِي

میرے اہل بیت ہیں ، میں تم کو خدا سے دراتا اور خدا کو یاد دلاتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت ہیں ، میں تم کو خدا سے دراتا اور خدا کو یاد دلاتا ہوں کہ تم میبرے اہل بیت (کی عظمت) کوئے بھولنا اور جو شخص (ان باتوں کو) چھوڑدے گا گمراہ ہوگا۔ (رواہ مسلم)

قائرین سونچیں کہ بزید لعین اور اس کے لشکر نے کہاں تک اپنے پنیمبر صلعم کی (اس حدیث) فرمان نبوی کی لاج رکھی ہے ۔۔۔۔۔یقنا کیزید لعین اور اس کا سارا لشکر خدا کے غیض و غضب کا شکار ہوا ہے اور وہ یقنا حجمنم میں جمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لعت ہے بزید لعمن بر بے شمار۔

#### حضرت حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں ص

حضرت عبدالله ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ:

الحسن و الحسين سيد الشباب أبل الجنته المسك المجلة المجنت المسك المحسن ا

ہ نحصنور صلمع حصنرت حسین کے چاہینے والوں کو بھی چاہتے ہیں

آنحصنور صلعم البینے دونوں نواسوں کو دو بازؤں میں لیئے ہوئے ان پر چادر مبارک ڈال کر فرمایا .

بہ اللہ کا بڑا فصل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو محبت حسنین علمیم السلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ قا رثین یاد رکھیں ۔ حصرت سیدنا امام حسن و امام حسین علیمم السلام کی محبت ہی ایمان ہے۔



# آ تحصنورا کے دو پھر

م نحصنور صلعم نے فرمایا: ممکاریکاکافین الدنیا۔ بے شک حسن و حسین دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں (رواہ بخاری)

> دو گل از گلش دولت دمیه ب دو سرواز باغ خوبی قد کشیه ب

دو پھول خوشنا گلش دولت میں کھلے ہیں دو سرو خوشنا ، باغ خوبی میں کھڑے ہیں

# خواب میں واقعہ کربلااور حصنور اکرم م

حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہیں کہ میں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ دو بہر کا وقت ہے اور سپ صلعم پریشان حال عبار آلود ایک شیشی ہاتھ میں لیئے ہوئے ہیں ۔ جس میں خون مجرا ہوا ہے میں نے عرض کیا باتی انت وامی ماھذا۔

میرے مال باپ آپ پر فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصلعم یہ کیاشتے ہے؟ آپ نے فرمایا: لمذا کے م انگھسین و اصحابہ

یعنی یہ خون حسین ہے اور ان کے ہمراہ یوں کا بھی خون ہے جس کو میں صبح سے اس وقت (عصر) تک اس شیشی میں اکٹھا کرتا رہا ہوں ۔ حضرت ابن عباس کتے ہیں کہ خواب میں جو وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا میں نے اس کو یاد رکھا تو حضرت حسین علیہ السلام اس وقت قس کئے گئے

# محبت حسین کے لئے اپیل

حضرت عبداللہ ابن عباس کستے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ تم خدا سے اسلینے محبت کرو کہ وہ غذا اور اپن تعمین عطا کرتا ہے۔۔ اور مجھ سے محبت اس لئے کرو کہ تم خدا سے محبت رکھتے ہو۔ اور میرے اہل بیت سے محبت میری محبت کی خاطرد کھو (رواہ ترندی)

بیکار ہے ہی نالہ و شین ہے اشک و آہ دل میں اگر نہیں ہے محبت حسین کی

# حضرت حسين كي ولادت كاخواب

حضرت ام فصل بنت حادث کہی ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہو کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج رات بہت ہرا خواب دیکھا ہے۔ آپ کے جسم مبادک کا ایک نگرا کے کر میری گود میں آگرا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اچھا خواب دیکھا ہے ،انشاء اللہ فاطمہ کو ایک لڑکا ہوگا اور تو اس کو گود میں لے کر بنٹھے گی۔

# شبِادت کی پیش کوئی

جبیا کہ آنحفور صلعم نے حضرت ام فضل ہنت حارث کو خواب کی تعییر بتادی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطہ ہے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا یعنی (حضرت حسن کے بعد) حضرت حسین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور ام فضل ہنت حارث نے حضرت حسین کو گود میں لیکر دل بملانا شروع کیا ۔ ایک وقت ام فضل ہنت حادث نے حضرت حسین کو گود میں لیکر دل بملانا شروع کیا ۔ ایک وقت ام فضل ہنت حادث نے حضرت حسین کو آنی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دے کر کمیں چی گئیں جب وہ لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبادک اور پیاری آنکھوں سے آنسوں موتیوں کی طرح جمر دہ وسلم کی مبادک اور پیاری ہنت حادث نے حضور سے دونے کا سبب دریافت کیا ہیں ۔ تب ام فضل ہنت حادث نے حضور سے دونے کا سبب دریافت کیا ہیں ۔ تب ام فضل ہنت میں ابھی جرائیل میرے پاس آئے تھے ۔ انھوں نے مجھ کو بتایا کہ آبھی ابھی جرائیل میرے پاس آپ نے بتایا کہ آبھی ابھی جرائیل میرے پاس آب تھے ۔ انھوں کے گا اور وہ سرخ بتایا کہ عنقریب آپ کی امت آپ کے اس پیارے بیٹے کو قتل کردے گا اور وہ سرخ میں می مئی تھی درکربلاکی) (رواہ پستی)

# کیاشان خدا ہے بخدا شان حسین °

حصنور سرور کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و سلم نے اپنی جہینی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ علیما السلام کے نتھنے نورانی فرزندسے مخاطب ہو کر فرمایا۔

ياحسن

لَحُمَکُ لَحُمِیُ وکہ ہے۔ کہ مین اے بیارے حسین اتمہارگوشت میراگوشت ہے تہمارا خون میرا خون ہے۔ (ترمذی)

#### 0000

# عسیاتوں کی مذہبی کتاب یسیعیاہ میں ایک پیشن گوئی «حضرت حسین کے متعلق "

عسانیوں کی مذہبی تاب یسعیاہ کے باب 21میں لکھا ہے کہ ایک دن یسعیاہ نبی نے لوگوں کو مخاطب ہوکر کہا کہ " وہ جو عرب کے صحابیں رات کائیں گے تم پانی لیکر اس پیادے "مصیبت زدہ کا استقبال کے آو۔ اے تیما کی سرزمین والو (یسعیاہ باب ۲)

کہاں کہاں کھی ہے شان حسین کی اللہ اللہ کیاہے ان حسین کی

(غوثوی شاه)

#### 0000

# ہندو مذہب کی مشہور کتاب "ککنکی بران "اور حضرت امام حسین

ہندووں کی قدیم مذہبی کتاب کلنکی ہر ان میں سری کرشن جی نے ہ تحصنور صلعم کی آمد کے علاوہ واقعہ کر بلاکی بھی پیش گوئی کی ہے۔

کل جگ اور (بسترین زمانے کا پیغیبر) پیاڈی کو وہ (Cave) میں تیپیا کرے گا اور وہیں پر شرام آئیں گے اور اوراد کو سبق پڑھائیں گے چنانچہ آنحصنور صلی اللہ علیہ وسلم عار حرامیں خداکی یاد میں لے دہتے اور وہیں پر حصرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس خداکا پیام اور کلام لائے ۔ اقراء بسم دبک الذی خلق "گلجگ کے اوراد کو اپنی بیٹی اور اپنے داماد سے اور ان کے بحوں سے بست زیادہ محبت ہوگی اور کل جگ کے اوراد کے ایک نواسے کو بہتے پانی کے کنادے گرم دیت "پر فرج کیا جائے گا اور ان کے خون سے ایک جوت بہتے پانی کے کنادے گرم دیت "پر فرج کیا جائے گا اور ان کے خون سے ایک جوت پرگٹ ہوگی (امک دوشن پھیلگی) جس سے سادا سنسار چیک اٹھیگا۔۔۔یعنی اسلام میں تاذگی پیدا ہوگ۔۔۔یعنی اسلام میں تاذگی

O

"اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد "

# مندوستان اور حسين

"حسینی برہمن" ہندوستان کے کئی صوبوں میں بکٹرت پائے جاتے ہیں۔ وہ سب "
پکے ہندو "ہوتے ہیں۔ گر حضرت اہام حسین سے بہت عقیدت دکھتے ہیں جونکہ ان کے
"موروث اعلی " کربلاکی لڑائی کے وقت حضرت سیدنا اہام حسین کے ساتھ تھے۔ اور حضر
اہام حسین سے در خواست کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہندوستان تشریف لے چلیں اور
حضرت اہام حسین نے اس کو قبول بھی کرلیا تھا چنانچہ جب حضرت حسین نے کوفے کے
حضرت اہام حسین نے اس کو قبول بھی کرلیا تھا چنانچہ جب حضرت حسین نے کوفے کے
حاکم عبید اللہ ابن ذیاد کے پاس صلح کی شرطیں بھیجیں توان شرطوں میں ایک شرطیہ بھی تھی
کہ مجھے ہندوستان جانے کی اجازت دی جائے جونکہ آنحصنور صلعم نے فرمایا تھا کہ انھیں
ہندوستان سے محبت کی حوشبو آدی ہے "

تاریخ اسلام کی بعض کابوں میں کسی سرحد Border پر جانے کی اجازت نقل کی گئی ہے۔
الحاصل ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لئے یہ بات یقینا قابل مبادکباد ہے کہ آنحصنور صلعم کو جہاں سے ہوشبوئے محبت آئی اور جہاں ان کے جیسے نواسے حضرت امام حسین آناچلہتے تھے الحمد للد کہ ہم وہیں ہیں اور بے شک ہندوستان میں آنحصنور صلعم اور حصرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے بیال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں ۔ اسی چاہت کا نام " نوشبو " ہے جس کو آنحصنور صلعم نے حجودہ (۱۳۰۰) سو سال پہلے محسوس کیا ، اور حضرت حسین " بھی بیال آنے کا قصد فرایا تو بے شک حضرت حسین " بھی بیال ہندوستان کے ہرگوشہ میں " یاد حسین " کے دوپ میں ہمادے سینوں میں موجود ہیں ۔ اور دلوں پر آج بھی ان کی حکمرانی ہے ۔

اعداء مٹا سکے نہ زمانہ مٹا سکا ہے ہے ہے کومت حسین کی

#### ت است حسین از : خواجه خواجگان حضرت سسیه ناخواجه معین الدین حیث تی غریب نواژ<sup>ه</sup> م

شاه است حسین م بادشاه است حسین م دین است حسین دین پنا است حسین م

سرداد ، نه دادست بر دست بزید حقا که بنانے لا اله است حسن

#### (تمرحمه)

شاہ حسین ہیں ۔۔ بادشاہ حسین ہیں دین حسین ہیں ۔۔ دین پناہ حسین ہیں

سر اپنا کٹادیئے مگر نہ بعت بزید کئے بنیاد لا اللہ کی ہال حسین مرکم دیئے (عوثوی)

لااله الاالله کی عملی تفسیر کانام حسین ہے۔ حول کہ لااله ظلم کی حکومت کو اجاڑنے کے لئے ۔ ایک زیردست « ایکم بم " ہے ۔ اور قیام حکومت اله یہ کے لئے ایک بنیاد ہے۔

# ہ نحصور مسلم نے ملوکست بزیدیت کی پیش کوئی کی

آنحصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ «میرے بعد خلافت تیس (۳۰) سال رہے گی۔ بچر بادشاہی (ملوکسیت) ہوگی۔ (ابن کمٹیر)

آ نحصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بردہ فرمانے کے بعد حصرت سیرنا ابو بکر صدیق رصی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے مشورہ پر خلیفہ رسول اللہ صلعم کملائے اور آپ کے بعد بعد بعد حضرت سیرنا علی کے بعد سیرنا علی اللہ عن اللہ عن علی اللہ عن اللہ اللہ علی اللہ عن اللہ عن

تیس (۳۰) سالہ دور خلافت راشدہ کا دور اسلامی تاریخ کاروش بابب ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ خلید المسلمین کی بجائے ملک المسلمین کہلائے ۔

ایک مرتبہ خود امیر معاویہ نے اپنے آپ کو " ان اول العلوی "کہا یعن میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں۔ (الاستصیاب)

# حضرت اميرمعاوية ايك صحابي كي نظر مين

آنحصنور صلعم کے ایک مشہور صحابی خضرت سعد بن ابی وقاص جب حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کی تو آپ کو السکلام علیت آیا المملیک کہا۔

یعنی اسے بادشاہ وقت اسلام علیکم ۔ یہ سنگر امیر معاویہ نے ان سے کہا "آپ اگر محجے "امیر المومنین " کہتے تو کیا حرج تھا ؟ انہوں نے جواب دیا " خدا کی قسم جس طرح آپ کو یہ عکومت ملی ہے اس طریقہ سے اگر یہ محجے ملے تو میں ہرگز پسند نہ کروں۔ " (این الاثیر)

معلوم ہوا کہ بعض صحابہ کرام نے آپ کو اور آپ کی حکومت کے طور طریقوں کو پسند نہیں کیا۔ حوں کہ امیر معاویۃ نے خلفائے راشدین کے عہد میں جاری سنتوں کو تھی بدل دیا تھا ۔مثلا نہ کافر مسلمان کا وراث ہوسکتا ہے اور نہ مسلمان کافر کا ۔ مگر حضرت معاویہ نے بڑی ہے باکی سے مسلمان کو کافر کا وارث اور کافر کو مسلمان کا وادث قرار دے دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے اینے تمام اسلامی ممالک کے گور نرس کویہ آرڈر دے دیا کہ جمعہ کے دن خطبوں کے درمیان برسرمنبر حضرت سیرنا علیٰ کی شان مس گستاخیاں کرے۔ "حتی کے مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ ، نبوی کے سامنے حصنور کے محبوب ترین داماد و چیرے بھائی کو خطب میں گالیاں دی جاتی تھیں ۔ (الطبری') ۔ حالاں کہ حدیث نبوی کی روشن میں ایسا کرنا سخت ترین گناہ ہے اور خاصِ کر جمعہ کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا حق دین و اخلاق کے لحاظ سے انتهائی کری ہوئی بات ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ نے " زیاد " جو طائف کی ایک لوندی "سمیه " کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا وہ دراصل ابو سفیان کی کی ناجائز اولاد تھی حضرت معاویہ یے صرف حضرت علیٰ کی مخالفت میں اس کو قانونی حیثیت سے اپنے خاندان کا فرد بنادیا ۔ حالال کہ شریعت میں کوئی " نسب " " زنا " سے ثابت نہیں ۔ حصنور یے کھلے طور پر فرمادیا تھا کہ زانی کے لئے کنکر پتھر ہیں۔ اس لئے ام المومتنن حضرت ام حبیبہؓ نے اس کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کیا۔

## باغی کون ہے ؟

حصنور شنے ایک صحابی مصنورت عمار کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ تعتلک الفت الباغیه (احمد ، بخاری ، مسلم وغیرہ) "تم کو ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔ "

میں وجہ تھی کہ حضرت زبیر جو مشہور صحافی بین آپ نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے خلاف « حمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ ہیں تو انھوں نے حضرت علی اور حضرت معاوی کے خلاف « جنگ جمل " میں لڑنے سے احراز کیا۔ مگر جب حضرت علی اور حضرت معاوی کے درمیان مقام " صفین " جو فراء ت کے مغربی جانب الرقہ کے قریب واقع تھاجتگ ہوئی تو اس جنگ میں حضرت عمار " بن یاسر امیر معاوی " کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہوئی تو اس جنگ میں حضرت عمار " بن یاسر امیر معاوی " کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہوئی اس خبر کا داز کھل گیا کہ حضرت عمار " کو ایک باغی گروہ قبل کرے گا اور اس سے بوئی اس خبر کا داز کھل گیا کہ حضرت عمار " کو ایک باغی گروہ قبل کرے گا اور اس سے بی بات ظاہر ہوگئی کہ حضرت علی حق پر ہیں اور حضرت معاوی " باغی ہیں۔

(البداية جلد صفحه ۲٬۰)

الحاصل حضرت امير معاوية نے اپنى بے نظير سياست اور قابليت سے كام لے كر اپنے داستے سے ہر كانٹا دور كر ديا اور برسى شان سے مدت دراز تک حكومت كى اور اپنى زندگى ميں ہى انھوں نے اصول خلفاء داشدين كے خلاف بزيد كے لئے لوگوں سے بيت لى ۔ ان كى ظاہرى نگابيں اس دھوكے ميں تھيں كہ انھوں نے ہر مخالف كو زير كرليا ہے ۔ سادا عرب ان كے زير نگيں ہوچكا ہے ۔ كسى شخص كو ان كے خلاف شرعہ احكام سے سرتابى كرنے كى مجال نہيں ، وچكا ہے ۔ كسى شخص كو ان كے خلاف مترعہ احكام سے سرتابى كرنے كى مجال نہيں ، عرض انھوں نے بزيد كے لئے ہر قسم كى داہ ہمواد كرلى ۔

جب ان کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو انهول نے بزید کو بلایا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا۔

" اے میرے بیٹے! میں نے تمہارے راستے سے تمام کلنٹے دور کر دیئے ہیں۔ تمہارے دشمنوں کو زیر کر دیا ہے۔ عرب کی گردنیں تمہارے سامنے جھکادی ہیں اور ایسا خزانہ جمع کردیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ میرے ان احسانات کا شکریہ تم پر اس طرح واجب ہے کہ تم اہل ہجاز سے مہربانی الفت سے پیش آنا کیوں کہ وہ تمہاری اصل ہیں۔

خلافت کے معاملے میں صرف چار قریشی تمہارے حریف ہوسکتے ہیں۔ حسین بن علیؓ ۔ عبداللہ بن عمرؓ ۔ عبداللہ بن زبیرؓ اور عبدالرحمٰن بن ابی بکرؓ

ابن عمر کو تو عبادت نے تھکادیا ہے۔ جب دوسرے لوگ تمہاری بیت کرلیں گے تو وہ بھی کرلیں گے۔ حسین بن علی سادہ مزاج ہیں اہل عراق انھیں ضرور تمہارے مقابل لا کر رہیں گے۔ اگر وہ تمہارے مقابلے میں آئیں اور تم کامیاب ہوجاؤ تو درگذر سے کام لینا کیوں کہ وہ ہمارے قربی عزیز ہیں۔ ان کا ہم پر بڑا حق ہے۔ وہ دسول اللہ صلعم کے نواسے ہیں اور عبدالر حمن بن ابی بکڑی توجہ آرام کی طرف مائل ہے وہ دوسروں کو بیعت کرتا دیکھیں تو خود بھی کریں گے۔ البتہ جو شخص شیری طرح گھات لگائے گا اور لومڑی کی طرح چالیں چلے گا وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ اگر وہ مقابلہ کرے اور تم کامیاب ہوجاؤ تو اس کے کئرے گئرے کردینا۔ لیکن جہاں تک مکن ہو توم کو عام خون ریزی سے بچانا۔

قار تنین آپ بتا تنیں کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حضرت سیرنا حسین کے معاملہ میں بزید نے کہاں تک اپنے والد کی باتوں پر عمل کیا ہے!

امیر معاور انے یکم رجب ۲۰ ھ مطابق ۴/ جوالائی ۲۸۰ء مفتے کے روز وفات پائی۔

<sup>00</sup> 

## حضرت حسین سے ہزید کی خواہش بیعت

یزید اپنے والد امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب بادشاہی کا تاج اس کے سر پر رکھاگیا توسب سے پہلے بڑید کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جن لوگوں نے اس کے والد سے بیعت نہ کی تھی انھیں اپنی بیعت کرنے پر مجبور کرے۔ چنانچہ اس نے عامل مدینہ ولید بن عقبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا جس میں اپنے والد کی خبر وفات دینے کے بعد تحریر کیا کہ حسین "بن علی ، عبداللہ "بن عمر" اور عبداللہ "بن ذبیر سے فورا ' بیعت لے اور جب کہ حسین "بن علی ، عبداللہ بن عمر" اور عبداللہ "بن ذبیر سے فورا ' بیعت لے اور جب کے اس سے جانے کی اجازت نہ دو۔

جب بزید کا خط ولید کے پاس مینچا تو اس نے مروان بن حکم کو جو ولیہ سے پہلے مدینہ کا حاکم تھا بلایا اور بزید کا خط دکھا کر اس سے مشورہ طلب کیا۔ مروان نے مشورہ دیا کہ اُسی وقت ان اصحاب کو بلا کر انھیں بیعت بر مجبور کیا جائے۔ ساتھ یہ بھی کہا ؛

"عبداللہ ابن عمر حکومت کے طلب گار ہی نہیں ۔ اگر وہ بیعت نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ۔ خطرہ ہے تو حسین بن علی اور عبداللہ بن ذبیر کی طرف سے ہے۔ اس کے انھیں اسی وقت بلاؤ اور بیعت پر مجبور کرو۔ اگر بیعت کرلیں تو بہتر ہے ورنہ انھیں زندہ باہر نہ جانے دو۔ "

چنانچ ولید نے عبداللہ بن عمرو "بن عثمان کو ، جو اس وقت بچے تھے ، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ" بن زبیر کو بلانے کے لئے بھیجا ۔ یہ دونوں اس وقت مسجد میں تھے ۔ اس غیر معمولی وقت کے بلاوے سے فورا معاملے کی تہہ کو سیخ گئے اور انھوں نے آپس میں کہا "معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہوگیا ہے اور ہمیں بیت انھوں نے آپس میں کہا "معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہوگیا ہے اور ہمیں بیت کے لئے بلایا جارہا ہے ۔ "حضرت حسین اپنے ساتھ چند آدی لے کہ ولید کے پاس

مینی اور انھیں ہدایت کی کہ "تم دروازے پر بنیٹے رہو۔ اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کے میری آواز بلند ہوگئ ہے توسب کے سب مکان کے اندر چلے آنا۔ لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو دروازے سے نہ ہلتا یہاں تک کہ میں باہر آجاؤں۔ "

اپنے آدمیوں کو باہر بٹھا کر حضرت حسین اندر ولیہ اور مروان کے پاس تشریف لئے گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبردی اور بزید کا خط بڑھ کرسنایا۔ حضرت حسین نے انا لٹد وانا الیہ راجعون ، بڑھا اور فربایا "اللہ معاویہ" پر دخم کرے لیکن مجھ جسیا شخص خفیہ بعت نہیں کرسکتا۔ آپ عام لوگوں کو اس مقصد کے لئے جمع کیجے ، میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا۔ پھر جو سب کی رائے ہوگی وہی کیا جائے گا۔ " ولیہ نے بیس کی دائے ہوگی وہی کیا جائے گا۔ " ولیہ نے بیس کی جانے کی اجازت دے دی۔ آپ کے والے کے بعد مروان نے ولیہ سے کہا :

"افسوس تم نے میراکہانہ مانا اور حسین کو جانے دیا۔ اب جب تک تمہارے اور اس کے درمیان اچی طرح خونرین نہ ہولے تم اس پر کھبی قابو نہیں پاسکتے۔ "
ولتہ نے جواب دیا : "بڑے افسوس کی بات ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں حسین کو قتل کردوں ۔ اللہ کی قسم ! قیامت کے دن جس شخص سے حسین کے خون کا مطالبہ کیا جائے گا وہ بڑے نقصان میں رہے گا۔ "

حضرت عبداللہ بن ذبیر نے ولیہ سے ایک دن کی مہلت مانگی اور راتوں رات مربئہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مکہ کی راہ لی۔ صبح ہونے پر جب ولیہ کو عبداللہ بن ذبیر کے مربئہ سے نکل کھڑے ہوئے کا علم ہوا تو اس نے ان کے بیچھے آدمی دوڑائے۔ کی زبیر کے مربئہ سے نکل جانے کا علم ہوا تو اس نے ان کے بیچھے آدمی دوڑائے ولیہ لیکن انھوں نے حول کہ مکہ جانے کے لئے غیر معروف راستہ اختیار کیا تھا اس لئے ولیہ کے آدمی انھیں نہ پاسکے اور ناکام واپس آگئے۔

اگلے دن ۱۷؍ رجب ۱۰ھ (مطابق ۱۷؍ مئی ۱۹۰ء ہفتے کو رات کے وقت حضرت حسین بھی اپنے بدیوں ، بہنوں ، بھتیجوں ، بھانجوں اور دوسرے اہل بیت کو لے کر مرینہ سے کمہ روانہ ہوگئے۔ البنة آپ کے بھائی محمد بن الحنیفہ مدینہ ہی میں رہے۔

حضرت حسین اور حضرت ابن زبیر کے مدینہ سے چلے جانے کے بعد ولید کے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور انھیں بیعت کے لئے مجبور کیا ۔ انھوں نے خاموشی سے بیعت کرلی ۔ حضرت ابن عباس نے بھی یزید کی بیعت کرلی ۔

سر شعبان ۹۰ مطالبق ۹۱ مئ ۹۸۰ بروز جمعہ دات کو حضرت حسین کہ میں داخل ہوئے اور شعب علی میں قیام کیا۔ اہل کہ جوق در جوق آپ کے پاس آ۔ نہ کے ابن ذہیر نے خانہ کعبہ کو اپن قیام گاہ بنالیا اور وہیں عبادت میں مشغول ہوگئے۔ وہ اکٹر حضرت حسین کے پاس آگر ان سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔

0000

وین کی تبلیغ رسولوں کا شرف ہے کین دین کی رگ رگ میں ترا خون شامل ہے حسین ظلم بھی ہوگا شہادت کے بھی عنوال ہونگے کربلا لوٹ کے آجائے یہ مشکل ہے حسین جو تیرے غم کی بلندی کو سمجتا ہے بیال ہو تیرے غم کی بلندی کو سمجتا ہے بیال اس کا ایمان بھی ہر طرح کامل ہے حسین اس کا ایمان بھی ہر طرح کامل ہے حسین

### كوفهس بلاوا

حضرت حسین کو عراق میں بڑی تائید حاصل تھی۔ عراق میں آپ کے حاقی وقت آپ کو لکھتے رہتے تھے کہ آپ بیال تشریف لائیں ، ہم آپ کی بوری محایت کریں گے۔ ان خطوط محایت کریں گے۔ ان خطوط اور قاصدین کاسلسلہ حضرت حسن ہی کے ذمانے سے شروع ہوچکا تھا۔ لیکن حضرت حسن کا جواب ایک ہی ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ اپنے حامیوں کو انتظار اور صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ امیر معاویہ نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ان سے چھیڑ چھاڑ مذکریں گے اور انھیں باقاعدہ ان کا وظیفہ ادا کرتے رہیں گے اس لئے حضرت حسین کو صرورت نہ تھی کہ وہ اپنی طرف سے امیر معاویہ کی پریشانی کا اسباب پیدا کرتے۔

"اہل کوفہ" "حضرت حسین کی جمایت کے سب سے بڑے دعوے دار اور معایہ کے خلاف بغاوت کے لئے سب سے زیادہ بے چین تھے۔ جب انھوں نے سنا کہ امیر معاویہ وفات پاگئے اور حضرت حسین نے بزید کی بیعت سے انکار کر دیا انھوں نے آپ کو پے در پے دیڑھ سو خطوط لکھے۔ جن میں ان سے کوفہ تشریف لانے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس کے بعد بھی ان سے صبر نہ ہوسکا اور ان دیڑھ سو خطوط پر اکتفانہ کرتے ہوئے دو (۲) روز ٹھر کر انھوں نے ھانی بن ھانی سبسیسی اور سعید بن عبداللہ احتفی کے ہاتھ حضرت حسین کو اس مضمون کا خط بھیجا۔

" حسین بن علی کے نام آپ کے مومن مددگاروں اور حامیوں کی طرف سے۔ لوگ آپ کا انتظار بے چینی سے کررہے ہیں۔ وہ آپ کے سوا اور کسی کی حکومت قبول نہیں کرسکتے۔ آپ جس قدر جلد ممکن ہو یہاں تشریف لے آئیں، والسلام۔ " اس خط کے بعد امک خط اور لکھا گیا جو پیہ تھا ،

"زمین سرسبز ہو تھی ہے ، پھل پک چکے ہیں ،آپ کی مدد کے لئے لشکر تیاد ہے۔ آپ تشریف لے آئیں۔ "

جب حضرت حسین کی خدمت میں ہے در ہے اہل کوفہ کے خط سینے شروع ہوئے شروع ہوئے اہل الرائے اصحاب سے مشورے کے بعد ھانی بن ھانی اور سعید بن عبداللہ کے ہاتھ اہل کوفہ کو مندرجہ ذیل خط لکھا!

" محجے تہاری خواہش کا اچی طرح علم ہوگیا ہے۔ میں آپنے چیرے بھائی اور معتمد علیہ مسلم" بن عقیل کو تمھارے پاس بھیج رہا ہوں۔ میں نے انھیں ہدایت کردی ہے کہ وہ تمام حالات کی تحقیق کرکے محجے اطلاع دیں۔ اگر محجے معلوم ہوا کہ کوفہ کے خواہشمند ہیں جس طرح انھوں کوفہ کے خواہشمند ہیں جس طرح انھوں نے اپنے خطوں میں ظاہر کیا ہے تو میں انشاء اللہ جلد تمہارے پاس بہنے جاؤں گا۔ خقیت یہ ہے کہ امام وہ ہونا چاہئے ہو کاب اللہ پر پوری طرح عمل کرنے والا ہو ، عادل محتیت یہ ہے کہ امام وہ ہونا چاہئے ہو کاب اللہ پر پوری طرح عمل کرنے والا ہو ، عادل ہواور دین کا "کماحقہ فرمانبرداد ہو۔

مسلم بن عقیل کو کونہ بھیجنے کا مقصدیہ تھا کہ آپ کو اہل کوفہ کے موقف کی طرف سے بورا اطمینان ہوجائے ،کہ آیا اہل کوفہ ان کی مدد کے لئے بوری طرح تیار ہیں یا نہیں۔ یا نہیں۔

م جبال بھی ذکر شہیدان کربلا آتے دلوں میں جرائت مردانگی ابھرتی ہے

محسن محسن المستنبين المستنبين

### حق کی راہ میں پہلے فدائی

حصرت مسلم کوفہ بہونچے۔ چند دنوں تک بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ گر جیسے ہی عبداللہ بن زیاد اسنے گور ترکوفہ نے انتظامات اپنے ہاتھ لئے اور تفتیش ودار وگیر کا آغاز کیا ۔ مطلع صاف ہونے لگا اب حضرت مسلم کا ساتھ دینے سے ہر کوئی کانوں پر ہاتھ دہرنے لگا۔ نوبت بیال تک بہونچی کہ کوفہ کی وسیح زمین ان پر تنگ ہوئی ۔ اتنی بڑی آبادی میں صرف ھانی بن عروہ مرادی تھے جنھوں نے اپنے گر میں آپ کو پناہ دی گر اس الزام میں جلد ہی گرفتار ہوکر قبد کردیئے گئے ۔

حضرت مسلم کی گرفتاری کے لئے فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا تھا۔ جب لوگ ان کی طرف بڑھے تو انھوں نے مردانہ وار متابلہ کی ٹھان لی اور تلوار سونت کر بولے۔ "میں قسم کھاتا ہوں کہ آزاد ہی رہوں گا اور آزاد ہی رہ کر

عزت کے ساتھ قتل ہوں گا۔ "

لیکن دھوکے سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ابن زیاد کے حکم سے شہید کردئے گئے۔ حصرت مسلم " حق کی راہ میں پہلے فدائی " تھے جو حادثہ کربلامیں ۱/ ذی الجہ ۱۰ھ کو شہید ہوئے اور اس کے بعد ہی آپ کے دو برٹ سال صاحبزادوں کو بھی شہید کردیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ۔ ظاہر ہے کہ چھوٹے بچوں کا ہمراہ لاتا اس لئے تھا کہ اطمینان کی کیفیت تھی ،کوئی خدشہ نہیں تھا اور لڑائی جھگڑے کا خیال بھی نہیں تھا۔

مے مرے خلوص کا جب چاہو امتحال لے لو عمر خمین نہ دولگا میں ، جسم و جال لے لو

نقشه سفرجصرت حسين ازمكه بأكربلا

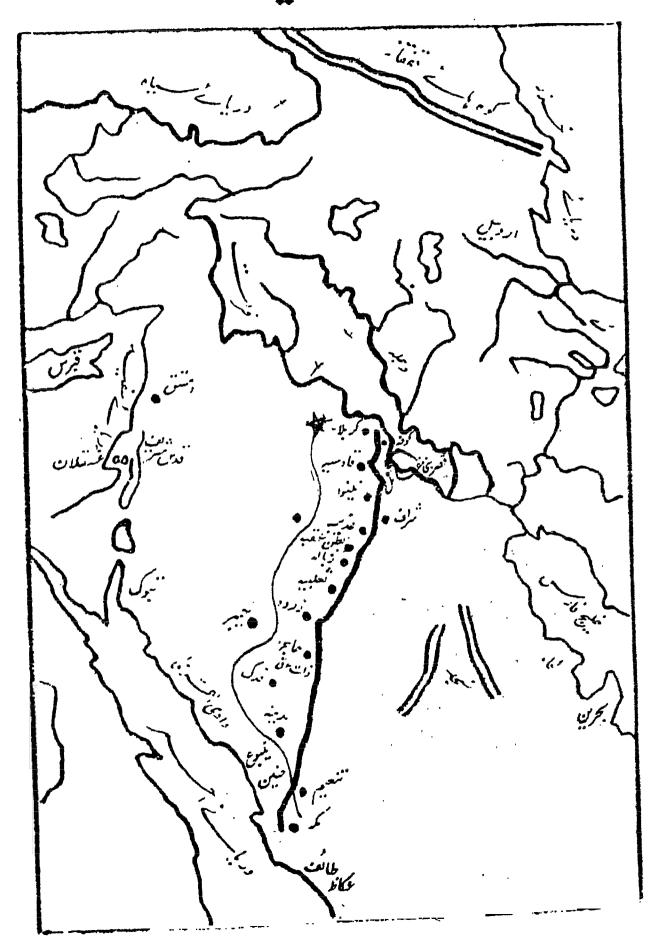

#### 41 -----«حضرت حسین کا عزم شهادت اور بھی بڑھ گیا "

رکتے ہیں مجاہد بھی کہیں راہ خدا ہیں مزل پہ جو پونچے تو ہوا رقصد سفر اور

ٹھیک اسی دن اور اسی تاریخ یعنی ۱/ ڈی الجہ کو جس دن حضرت مسلم کوفہ میں شہید ہوئے ہیں ، حضرت امام حسین علیہ السلام کمہ سے عاذم کوفہ ہوئے اور آپ کے تاریخی «مشن " کا آغاز ہوا۔ اور ہر موقع پر اخلاق کریمانہ کی بارش ہوتی رہی ، تعلیم و تبلیغ حق جاری رہی۔ «نور ہر جگہ اپنی نور انبیت ہی بکھیرے گا۔ "

جب آپ مقام صفاح پر پہونچ تو اس وقت تک حالات بدل چکے تھے۔ حضرت مسلم اور ان کے صاحبزادوں کی شہادت واقع ہوچکی تھی ،آپ کے قاصد حضرت قیس عربی شہید ہوچکے تھے۔ ابن زیاد کی طرف سے ایسے انتظامات عمل میں مچکے تھے جس سے کوفہ والے اب وہ کوفہ والے نہیں رہے تھے جفول نے آپ کو کئی سو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی ۔ اور ان سب باتوں کی حضرت امام حسن علیہ السلام کو اطلاع تھی۔

اسی مقام پر مشہور شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی جو خاندان نبوت کا مداح تھا اور کوفہ سے آرہا تھا۔ آپ سے کوفہ والوں کے حالات دریافت کئے تو اس لے کہا:

" قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں ، بنی امیہ کے ساتھ ، رہا فیصلہ تو وہ خدا کے ہاتھ ، دہا فیصلہ تو وہ خدا کے ہاتھ ہے ، کے ہاتھ ہے ، کے ہاتھ ہے ، وہ جو چاہتا ہے وہ بوتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہر لمحد کسی سندسی حکم کی فرمانی میں ہے۔

( مَنَ رُومٍ مُو فَى شَانِ) اگر اس كى مشيت ہمارے حسب حال ہے توہم اس كى شا بيان كريں كے اور اگر معاملہ اميد كے خلاف ہو تب بھى نيك نيتى اور تقوىٰ كا اجر كہيں نہيں گياہے۔ " عود اللہ رہے حسن حسين كا جلوہ ذائيال "

قرآن و حدیث نے بھی تو عمل کا دارومدار نیت ہی پر موقوف رکھا ہے۔ اور

حصرت امام مجی سی فرمارہے ہیں۔

حالات کے معلوم ہونے اور اس کے انجام پر نگاہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے

ساتھ والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا۔ "اب ہمارا کوفہ میں کوئی مددگار نہیں ہے، لہذا تم میں سے جو کئ ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہتے چھوڑ سکتا ہے۔ ہم کو اس کارنج نہ ہوگا۔ " یہ ایک فرض تھا جو آپ کی طرف سے ادا کیا گیا ، کیڑے مکوڑوں کا سوال نہیں لیکن بروانے شمع کوکس طرح چھوڑ سکتے تھے۔

بے شک ایسے موقع پر کوئی دنیا دار سیاست دال ایسا نہیں کرتا۔ ڈوبنے کو تکے کا سہارا بہت ہوتا ہے۔ زمانہ سازی سے کام لیا جاتا ہے۔ جھوٹے وعدے کئے جاتے ہیں ، سبزباغ دکھائے جاتے ہیں ۔ طاقت ہو تو جبریہ فوجی بھرتی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا ۔ اور جو جان ، صرف خدا کے واسطے ہوتی ہے وہ چند سکول کے عوض اپنے ناجائز اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لئے خرید لی جاتی ہے ۔ چنانچ آپ کو جتنے بزیدی نظر آئیں گے ۔ گر ایک حسین ہیں کہ ان کی شان نرالی ہے ۔ بجائے تعداد براہانے کے کم کردہے ہیں۔

#### حضرت ابراہیم ساایک خواب حضرت حسین نے بھی دیکھا

دودان سفر ایک دن حضرت امام اچانک نیندسے بیدار ہوئے اور اللہ وات واللہ وات الله وات الله وات الله وات الله وات الله و الل

"جان پدر اس سنے اس وقت خواب دیکھا ہے کہ آیک سواری کہا چلا جارہا ہے "

لُوگ چلتے ہیں اور موت ان کے ساتھ چلتی ہے۔ " ''

اس کی تعبیریہ ہے کہ گویا تھے میری موت کی خبر سنائی گئی ہے۔ "حضرت علی اکبڑ نے مسرت آمیز نعرہ مادااور فرمایا۔ " اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی کوئی پروا نہیں ۔ " باپ نے بیٹے "کی یہ مسرت آمیز گفتگو سنی تو ارشاد ہوا۔ " بیٹا شاباش اسعاد تمند لڑکے اپنے باپ کا ایسا ہی ساتھ دیا کرتے ہیں اللہ تھے جزائے خیر دے۔ "
"ہرباپ اور بیٹے کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہئے۔
"ہرباپ اور بیٹے کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہئے۔
"گلا اونیا تذریح ہ دیمن شائے دی کوئی۔ "

## فرمان حسين

 $\bigcirc$ 

(كربلاككے ميدان سے ايك تقرير كااقتباس)

وقت آگیاہے کہ مومن حق کی داہ میں بقائے الهی کی خواہش کرنے

معالمہ کی جو صورت ہوگئ ہے تم دیکھ رہے ہو دنیانے اپنا رنگ بدل دیامہ بھیرلیا نیک سے خال ہوگئ ہے ہواناک نے سکی سے خال ہوگئ ہے ہواناک نے ایک حقیری زندگی ہوگئ ہے ہواناک نے اصاطہ کرلیا ہے۔

افسوس ؛ دیکھتے نمیں حق پس پشت ڈال دیاگیا ہے۔ باطل پر علانیہ عمل کیا جادبا ہے کوئی نمیں جو اس کا ہاتھ پکڑے وقت آگیا ہے کہ مومن حق کی داہ میں بقائے الی کی حوابش کرے ۔ لیکن میں شہادت ہی کی موت چاہتا ہوں کیوں کہ ۔ ظالموں کے ساتھ ذندہ رہنا بجائے خود ایک جرم ہے



محرم کی نویں تاریخ اور شام کا وقت تھا کہ یزیدی فوج پہلی مرتبہ حرکت میں آئی۔
حضرت عباس علمدار نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دشمن اب اپنا منصوبہ بودا کرنا
چلہتے ہیں۔ حضرت امام نے سنا تو ایک شب کی مسلت یہ کہ کر طلب کی کہ آج شب
عاشورہ ہے ہم آج کی رات طاعت الهی میں گذارنا چلہتے ہیں۔ ہو کچے ہونا ہے کل
ہوجائے گا۔ یزیدی فوج ادھر واپس ہوئی اور ادھر مغرب کی اذان ہوئی ۔ موذن نے
جس وقت اُشہداُن کا الله الله الله محصد الو سوئی۔ فریصنہ نماز کی ادائیگی کے بعد جضرت
سمال چھاگیا اور قلوب کی عجیب کیفیت ہوگئ ۔ فریصنہ نماز کی ادائیگی کے بعد جضرت
امام نے چھوٹے بڑے سب کو جمع کیا اور یہ تقریر فرمائی ۔

"خدایا! تیری حمد و شاکرتا ہوں ، ہر حال میں شکر گزار ہوں تونے ہمارے گھر کو بوت سے شرف بختا ، ہمیں فیم قرآن سے نوازا۔ دین کی سمجھ عطاء کی۔ اور عبرت حاصل کرنے کے لئے آنگھیں دیں ، کان دیئے اور دل مرحمت فربایا۔

امابعد امیرے رفیقو انھے نہیں معلوم کے آج روئے زمین پر مجھ سے افصال کوئی شخص موجود ہو یا میرے ساتھی ہوں ۔ شخص موجود ہو یا میرے ساتھیوں سے زیادہ ہمدرد عمکسار کسی اور کے ساتھی ہوں ۔ لوگو اسی سمجھتا ہوں کہ کل میرے اور دشمن کے درمیان فصیلہ ہوجائے گا۔ خدا تم بکو جزائے خیر دے ۔ تم نے حق رفاقت ادا کر دیا ۔ اب خور و فکر کے بعد میری یہ ہے کہ خموشی کے ساتھ تم بہال سے لکل جاؤ ۔ دشمن صرف میرے خون کے سے ہیں ۔ تم سے ان کو کوئی پر خاش نہیں ۔ اس لئے تم سے باز پرس بھی نہیں کریں سے ہیں ۔ تم سے بان پرس بھی نہیں کریں سے

اور برتمارى طرق متوجر بول م .

افسوس! یہ لوگ ہم اہلیت سے واقف نہیں۔ ان کا مطالب ہے کہ میں ذات قبول کروں یا تلواد اٹھاؤں۔ ہمادے حق میں یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کو پہند نہیں۔ ہم جن گودوں میں پلے ہیں وہ ذات سے نا آشنا ہیں ،ہم جن گوادوں میں کھیلے ہیں وہ اس سے دور ہیں ،ہم ذات قبول نہیں کرسکتے ، ہمادے سر جھک نہیں سکتے ہمادے شریف دل بے عزتی برداشت نہیں کرسکتے ۔ واللہ ذات و بے آبروتی سے پہلے ہمادے شریف دل بے عزتی برداشت نہیں کرسکتے ۔ واللہ ذات و بے آبروتی سے پہلے میں تلواد کو درمیان لاؤں گا اس تلواد کو جو شانوں سے ،زمین پر ہاتھ پاؤل کے دھیرلگا دے گ

اللہ اللہ اللہ کیا لاجواب، کیسی شاندار اور کس اعلیٰ پایہ کے خیالات و جذبات سے لبریز تقریر ہے ، عزم و شبات کا کسیا کوہ و قار اظہار ہے ، ایمان و عقیدے کی کتنی ہے مثال نظیر ہے ۔ صبر و استقامت اور صاحب عزیمت ہونے کا کتنا نادر شوت ہے ۔ دین کی لاج بوں رکھی جاتی ہے ۔ خودداری اور عزت نفس کا پاس اس طرح کیا جاتا ہے دین کی لاج بوں رکھی جاتی ہے ۔ خودداری اور عزت نفس کا پاس اس طرح کیا جاتا ہے ۔ سلف کی روایات کو بوں دہرایاجاتا ہے ۔ آنے والی نسلوں اور قوموں کی حق رسی اور زندگی کے حصول کا سامان بوں فراجم کیا جاتا ہے ۔ ۔ ہر

دنیا نہ رہے گی گر اسلام رہے گا شیر ہرحال تیرا نام رہے گا

م دنیا کی نظر اور ہے عقبیٰ کی نظر اور شیر کا ہے فلفسلہ فتح و ظفر اور

شب عاشورہ حضرت حسین کی زبان سے نکلے ہوئے اشعار اپن تلوار صاف کررہے تھے اور آپ کی زبان پریہ اشعار تھے۔

#### هنركمان أمام حسُابِي عليداللام

اے زمانے مجھ رافوں نوکیاری بے وفادوت ہے مبح وشام نیر سے تنے لوگ الرے جاتے ہیں! زائسي كى رعانت بين كريا اورى سے كوئى عوض فبول نہیں کرتا . اب سادا معامل الندسے الحصی ہے اور ، برزنده موت کی راه رحلاها را ب

## اشعار حضرت امام حسين

0000

جوا پن صاحبزادی سکینهٔ اور زوجه محترمه حصرت ربانش کی محبت میں کھے گئے ہیں

مہ نہج تو یہ ہے کہ میں اس جگہ سے الفت رکھنا مجل جاں سکیٹھ اور ربائٹ ٹھیری ہوئی ہیں

مح ان دونوں سے محبت ہے میں ان پر زر کیر صرف کرماہوں اور محمے کسی کے عمال کی برواہ نہیں ہے۔ عمال کی پرواہ نہیں ہے۔

گووہ بیال موجود نہیں ہیں گریں ان کی عور و پر واحت سے اس واتت تک بے خبر نہ ر ہولگا جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک زمین مجعے چھپاند دے گی۔

جب سکین اور ربات این اقارب سے ملنے گئ ہوں تورات ایس لبی نظر آتی ہے گویارات کے ساتھ دوسری رات کی گئ ہے۔ ۱۰ محرم کی صبح خون آلود افق کے ساتھ نموداد ہوئی۔ صبح کی نماذ کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھ یول کی صف بندی کی۔ آپ کے ساتھ صرف بتیس سوار اور چالیس پیادے تھے۔ سیمنہ پر آپ نے زهیر بن قین کو مقرر کیا اور میسرہ پر حبیب بن مظاہر کو۔ جھنڈا اپنے بھائی عباس کو دیا۔ فوج کی ترتیب اس طرح تھی کہ خیمے پشت پر تھے۔ پشت کو اور زیادہ محفوظ بنانے کے لئے آپ نے حکم دیا کہ پچھلی طرف چند گرموں میں جو خندق کے مشابہ تھے آگ جلا دی جائے تاکہ دشمن پچھلی طرف چند گرموں میں جو خندق کے مشابہ تھے آگ جلا دی جائے تاکہ دشمن پچھلی طرف سے حملہ آور نہ ہوسکے۔

عمرو بن سقد نے اپنے لفکر کو لیل ترتیب دیا تھا کہ سیمنہ پر عمرو بن حجاج نہیدی کو ، میسرہ پر شمر ابن ذی الجوشن کو ، سواروں پر عروہ بن قبیس الاحشی کو اور پیادوں پر شبث بن ربعی کو مقرد کیا تھا۔ جھنڈا اپنے غلام درید کو دیا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت حسین دشمن کے لشکر سے مخاطب ہوئے اور حمد و شاء کے بعدیہ تقریر فرمائی۔

" اے لوگو! جلدی نہ کرو۔ پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا ہو حق ہے اسے بودا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لوگے اور مجھ سے انصاف کروگے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوں گے۔ لیکن اگر تم اس کے لئے تیار نہ ہوئے تو تمھادی مرضی۔ تم اور تمھادرے شریک سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کار ساز ہے اور وی اپنے نیک بندول کی مدد کرتا ہے۔ "

جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ تقریر سنی تو شدت رنج کی وجہ سے ان کی چینیں لکل گئیں۔ جب آپ نے ان کے رونے کی آوازیں سنیں تو اپنے بھائی عباس

کوانھیں چپ کراتے کے لئے بھیجا اور ول ہی دل میں کہا۔ میری عمر کی قسم دا بھی اٹھیں ست روتا ہے۔ "

جب آپ کی سنس اور بیٹیال خاموش ہوگئیں تو آپ نے محر تقریر شروع کی: ۔ الواکو ؛ تم میرے حسب و نسسب میر غواد کرو اور دیکھو کہ میں کون ہول ۔ اسپتے كمبياتون مين سنه والواوز البيئة آب كوطاست كرورتم خيال كرو بكيا تمعس ميرا فحتل الور میری توسین زیب دیت ہے جا کیا سی تمہارے تی کا تواسا اور ان کے بچیرے بعاتی کا يبيا نهي جنمول تے سب سے پہلے الله کی آواز بر للبيک كها الور اس كے رسول بر العالن الله ي كيا سيد الشهدا " حموة مير، والله كي الله عن الله عليا مرب يجائة تم يكيا تمس وسول الله صلعم كاوه قول ياد تسس جو اتعول في ميرة الور ميرست بيماني " ك متعلق قربايا تنما ك " يه دونول " بجالتان جست ك سرداله بول كي الكرميرايد بينان سياسي اور صرورسياسيد اليول كرجب سر محجه يد معلوم بهوا ہے کہ چھوٹ لیولنے والے سے اللہ علدائق ہوتا ہے اس وقت سے آئے تک سے سے كبيرى فيمعوث نهس بعولاء تويتاؤكميا تمهس تتكى تلوارول سه ميرا متفايله كرتا جاليه والعدر الكرتم محي محيوظ محصة يو توانع مجى تم س وه لوك موجود يس محتول لے ميرے معطلق سول الشرصلعم ك حديث تن يد تم الن سد وريافت كرسكته بورتم محي بتالو كدكيا آسيكال مديث كى دوشق مي يمي تميرانون سالة سي التراسية حضرت حسین کے بعض ساتھ پیل کے بھی اسی تسم کی تقریبے ہی کس لیکن شمر ين فتى اللوشن العدامي قلاش ك العد الوكول ت معتربت حسين سے الرت كافعيل كر می المیار انتصول سے معتبرت مسلی کی بیدیش کش بھی بدد کردی کہ جوہ انتھیں بیزید کے باس ك يبلس «وه خود اس سه البينا معالله على كرلس كك كيون كه اتحديق معلوم تخاكد بتربيدالت كى تستظيم و تنكريم مين كونتي وتفييته فروكترانشت ستد كرسية گلامگرال لونگول سته سمجها كه

رسول الله صلعم کے نواسے کو زیر کرنے کا یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا اس لئے خواہ کچھے می کیوں نہ ہواسے ہاتھ سے نہ کھوناچاہئے۔

مخالفین کے لشکر میں اس وقت صرف ایک شخص تھا جس کے دل پر حصرت حسین کی باتوں سے حویث لگی ، وہ تھا حربن بزید یہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے حصرت حسین اور آپ کی جماعت کو مکہ واپس جانے سے روکا تھا اور کر بلا کے میدان میں محصور کردیا تھا۔ وہ سالار لشکر عمرو بن سعد کے پاس آیا اور اس سے کہا!

"الله تمهيں ہدایت دے ، کیاتم اس انسان سے لڑوگے ؟ " ابن سعد نے جواب دیا" الله والله دخترور لڑول گا اور ایسی لڑاتی جس میں کم از کم سر ضرور کٹیں گے اور ہاتھ شانوں سے الگ ہو جائس گے۔ "

حر نے کہا کیاان شرطوں میں سے جو انھوں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں ایک بھی اس قابل نہیں کہ اسے قبول کیا جائے ؟ "

عمرو بن سعد نے جواب دیا "اللہ کی قسم! اگر میرے اختیاد ہیں ہوتا تو میں انھیں صرور منظور کرلیا گرکیا کروں تمہارے امیر نے انھیں منظور کر نے سے الگار کردیا ہے۔

یہ جواب سن کر حر نے آہستہ آہستہ حضرت حسین کی جانب برطھنا شروع کیا ۔
اس کے قبیلے کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا "کیا تم حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ "حر خاموش دہا ۔ مہاجر کو شک گزرا اور اس نے حر سے کہا ۔ "اللہ کی قسم! تمہادی ہو؟ "حر خاموش دہا ۔ مہاجر کو شک گزرا اور اس نے حر سے کہا ۔ "اللہ کی قسم! تمہادی خاموشی انتہائی مشتبہ ہے ۔ میں نے کھی کسی جنگ میں تمہادی یہ حالت نہیں دیکھی جسی خاموشی انتہائی مشتبہ ہے ۔ میں نے کھی کسی جنگ میں تمہادی یہ حالت نہیں دیکھی جسی آج دیکھ دہا ہوں ۔ اگر مجھ سے بوچھا جائے کہ کوفہ میں سب سے شجاع شخص کون ہے تو میں بلا تامل تمھادا نام لے دوں گالیکن تم آج یہ کیا کردھے ہو ؟ "

حر نے جواب دیا " یہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا انتخاب کرلیا ہے خواہ مجھے مگڑے کاردیا جائے یا جلا دیا جائے۔ " یہ کہ

کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت حسین کے لشکر میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ایس سے عرض کی:

"اے ابن رسول اللہ اللہ عجم آپ ہو قربان کرے اس وی بدنسیب ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روک کر اس جگہ محصور کردیا۔ اللہ کی قسم ایمجے یہ خیال ہرگز یہ تھا کہ یہ قوم آپ کی پیش کردہ شرطوں کو رد کرکے آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنے گی۔ اگر محصے علم ہوتا کہ یہ لوگ اس حد تک بڑھ جائیں گے تو اس میں اللہ کے حصور آئب ہونے کے لئے آپ اس عظیم گناہ کا مرتکب نہ ہوتا ۔ اب میں اللہ کے حصور آئب ہونے کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں اور میں نے ہم کرلیا ہے کہ اس وقت تک آپ کی حفاظت کے لئے رشمنوں سے لڑوں گا جب تک میرا ایک ایک عصور اس واہ میں نہ کو جائے اور میں دشمنوں سے لڑوں گا جب تک میرا ایک ایک عصور اس واہ میں نہ کو جائے اور میں اپنے رہ جو اس واہ میری توبہ قبول ہوجائے اور میں حضرت حسور حاضر نہ ہوجاؤں ۔ کیا اس طرح میری توبہ قبول ہوجائے گی ؟

حضرت حسین کے فرمایا "بقینا کاللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور محمیں اپنے فصل سے بخششش عطا فرمائے گا۔ "

قبول کیوں نہیں کر لیت تاکہ اللہ تمہیں ان کے ساتھ لڑائی سے محفوظ رکھے ؟ اے اہل کوفہ ! تمہیں وہ لوگ ہو جمعوں نے خطوط بھیج کر آنہیں بلایا اور حتی وعدیے کہ ہم آپ کے لئے اپنی جانیں قربان کردیں گے۔ لیکن اب جبلہ وہ تعمالے باس آگئے تم ان سے لڑنے کے لئے لکل آئے ہو ، تم نے ان کا محاصرہ کرلیا ہے اور اللہ کی وسیح زمین میں انھیں کسی جانب جانے بھی نہیں دیتے ۔ اب وہ ایک قدی کے ماتد ہوگئے ہیں جو نہ اپنی مدد کرسکتا ہے اور نہ کسی حکلیف اور مصیبت کو اپنے سے دور دکھ سکتا ہے ۔ تم نے ان پر اور ان کے ساتھ یوں پر فرات کا پانی بند کردیا ہے جسے یہود و

نصاری اور مجوی تو بی سکتے ہیں ، جانوروں کو مجی اس سی سے پینے میں کوئی اروک نہیں لیکن حسین کو آبک قطرہ پافی کا نہیں ال سکتار وہ اور ان کے ساتھی پیاس سے ترمی دیے ہیں دیے ہو۔ تم لے رسول اللہ صلعم کے بعد ان کی اولاد کی خوب تور دانی کی۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے اور ہٹ سے باز نہ آباؤ گے تو اللہ قیاست کے دان تمہیں پیاسا دکھ کر ترمیائے گا۔ "

اس تقریر کا بھالب مر کو تیرکی صورت میں ملا۔ این سعد لفتکر کے علم بروار وربید کے ساتھ آگے برطعا ابور ترکش سے تیر تکال کر معترت حسین کی فوج پر بیلاتے ہوئے بیکار کر کہا ۔

« لُولُو ؛ كُواه ديو كرسي سے يبالا تيرسي سفے چاليا ہے۔ "

اس کے بعد عمرہ بن سعد کی تعن سے تیادہ بن سمیہ کا غلام بساد تکلا الور سیاد تربت طبی کی مسترمت حسین کی قوج سے عبداللہ بن عمروہ کلی شکلے ہو کوف سے بیوی کے ساتھ آکر مسترمت حسین کی قوج میں شامل ہوئے تھے لیسالہ نے " بی جیاتم کون ہو ؟

عيدالله تقاليتا حسب وتسبب يال كيا يسال سيكساء

" سی تممی شیں جاتنا۔ میرے مظلیلے کے لئے تعمرین تحیی "عیب یہ است اسلامی اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ م مظاہر باابر ہرین محتیر میں سے کوئی لگلے۔ "

 "اے حسین ! میں تمہیں تارجتم کی بشارت دیتا ہوں۔ "حسرت حسین نے فرمایا و او جھوٹ اور شفیع و مطاع رب کے حضور جاؤل گا۔ قربایا و او جھوٹ بولتا ہے۔ میں رحیم و کریم اور شفیع و مطاع رب کے حضور جاؤل گا۔ توہے، کون ؟ "

اس نے جواب دیا "این حوزہ۔"

حضرت حسین نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور فرایا " اے اللہ اسے دونرخ میں داخل کر
ابن جوزہ یہ سن کر غصے سے بے قابو ہوگیا۔ اسی دوران میں اس کا گھوڑا بدک
گیا۔ اس کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا اور وہ گھوڑے کی پیٹھ بہت کر بڑا۔ گھوڑا سربٹ بھاگا جا رہا تھا اور ابن جوزہ کا سربتھروں اور درختوں سے گرا رہا تھا ،اسی حالت میں
اس کا کام تمام ہوگیا۔

دیکھا آپ نے حسین کی زبان میں کتنا اثر تھا اگر آپ چلہتے تو من اللہ سارا لفتار تیاہ ہوجاتا گر آپ چلہتے تو من اللہ سارا

مسروق بن وائل حضری نے جو ابن سعد کی فوج میں تھا اس خواہش کا اظہاد کیا تھا کہ رکاش اسے حضرت حسین کا سر کلنے کا موقع ملے اور وہ اسے لے کر ابن زیاد کے پاس جائے۔ جب اس نے ابن جوزہ کا عبرتاک انجام دیکھا تو اسے اتنا خوف محسوس ہوا کہ وہ یہ کہتا ہوا کوفہ لوگ یا " میں حسین کے ساتھ کبی نہ فروں گا۔ "

ا بھی تک باقاعدہ جنگ شروع نہ ہوئی تھی۔ طرفین سے ایک ایک دو دو آدی نکلتے اور ا۔ پنے مد مقابل پر حملہ آور ہوتے۔ جنگ مبارزت میں حضرت حسین کا پلہ بھاری تھا، جو بھی شخص سلمنے آنا مارا جاتا۔ حرب بن بنید اور دو سرے جان شاروں نے بہادری کا جیرت انگیز مظاہرہ کیا۔ ان کے سلمنے ابن سعد کے بہادروں کی ایک نہ چلی ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین کے ساتھیوں کے سلمنے صرف ایک مقصد تھا کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرسکیں۔ اس جذبے نے انھیں بے خوف بنا دیا تھا اور وہ

موت کی قطعا کیروانہ کرتے تھے لیکن ان کے مد مقابل جو لوگ تھے وہ محض انعام و اکرام کی خاطر جنگ کرنے آئے تھے۔ ان میں وہ روح نہ تھی جو حضرت حسین کے ساتھ یوں میں جاری و ساری تھی۔

جب شامی فوج متعدد آدمیوں کا نقصان اٹھا کھی تو سیمنہ کے سالا عمرو بن جاج نے پکاد کر کہا کہ انفرادی جنگ بند کردی جائے اور عام حملہ شروع کردیا جائے۔ چنانچ انفرادی فراق بند ہوگئ اور خود عمرو بن الحجاج فرات کی جانب سے حضرت حسین کی طرف سے فوج پر حملہ آور ہوا۔ تھوڑی دیر تک اٹرائی جادی دہی ۔ حضرت حسین کی طرف سے شہادت کا شرف سب سے پہلے مسلم بن عوسی کو حاصل ہوا ۔ تھوڑی دیر کے لئے جب لڑائی بند ہوئی اور عمرو بن حجاج اپنا دستہ لے کر واپس چلاگیا تو حضرت حسین مسلم کے پاس سے انگرائی بند ہوئی اور عمرو بن حجاج اپنا دستہ لے کر واپس چلاگیا تو حضرت حسین مسلم کے پاس سے انگرائی بند ہوئی اور عمرو بن حجاج اپنا دستہ سے بان باتی تھی ۔ حضرت حسین نے فرایا :

مِنهُمُ مِنْ قَضَى نَجْبِهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتُظِرُ وَمَا كِدُّلُوا تَبْدِيُلًا

(ان میں سے بعض نے اپناعمد بورا کردیا اور بعض انتظار کردہے ہیں ،ان کے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی)

حضرت حسین کے بعد حبیب بن مظاہر مسلم بن عوسجہ کے پاس سینے اور کہا! " میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں ۔ اگر مجھے یقین مذہوما کہ میں عنقریب تمہارے پاس سیخوں گاتو تم سے وصیت کی درخواست کرتا اور اسے بورا کرتا۔ "

مسلم بن عوسجہ نے حضرت حسین کی طرف اشارہ کرکے ابن مظاہر سے کہا « میں تمہیں صرف ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ تم مرمٹنا مگر اپنے سامنے انھیں کوئی گزند نہ بھنچنے دینا۔ " یہ کہ کر انھوں نے جان دے دی۔ " حضرت حسین کے ساتھی جان توڑ کر لڑھے۔ ہو آدی جس طرف دخ کرتا صفوں کی صفیں السے دیتا تھا۔ بزید بن کندی ، عمرو بن سعد کے ساتھ کوفہ سے آیا تھا لیکن جب ابن سعد نے حضرت حسین کی شرائط کو مسرد کردیا تو وہ حضرت حسین کی فوج کے ساتھ شامل ہوگیا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور دشمنوں پر تیر چلا فوج کے ساتھ شامل ہوگیا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور دشمنوں پر تیر چلا کے ساتھ دا۔ وہ تیر چلا حضرت حسین فرمات سو (۱۰۰) تیر چلائے جن میں سے صرف پانچ خطا گئے۔ جب وہ تیر چلا مصرت حسین فرمات ساتھ داسے جن میں سے تیروں کو نشانے پر بٹھا اور اس کے بدلے مصرت عطا فرما۔ "

یہ حالت دیکھ کر شمر بن ذی الجوش نے عمرو بن سعد کے ملتھ چاروں طرف سے حصرت حسین کے ساتھ یوں پر جملہ کردیا۔ لیکن آپ کے ساتھی بے جگری سے اور اس جملے کو بھی پسیا کردیا۔ آخر سوار دستے کے سردار عمرو بن قیس نے عمرو بن سعد کو پیغام بھیجا کہ ان گنتی کے چند لوگوں نے ہمار پرا حال کردیا ہے تم ہماری مدد کے لئے کھے پیادہ اور کھے تیرانداز بھیجو۔

عمرو بن سعد نے پانچ سو تیراندازوں کا ایک دستہ حصین بن نمیرکی سرکردگی میں مدد کے لئے روانہ کردیا ۔ حصین بن نمیر نے اپنے آدمیوں کو تیر چلانے کا حکم دیا ۔ تیروں سے حضرت حسین کی فوج کے گھوڑے زخمی ہوگئے اور سواروں کو مجبورا کھوڑوں سے اترنا بڑا۔

حربن بزید کا گھوڑا بھی زخی ہوگیا۔ وہ گھوڑے سے کود بڑا اور تلوار ہاتھ میں کے کردشمنوں کی صف میں گھیں گا۔ دشمن چاروں طرف سے اس پر ٹوٹ بڑے اور اسٹ شھید کردیا۔

دو ہیر ہوگئ لیکن حضرت حسین کی فوج میں صنعف کے آثار نمودار ہوئے تھ ابن سعد کی فوج غلبہ صاصل کر سکی۔ وجہ یہ تھی ،حضرت حسین نے خیموں کی ترتیب ہیں طرح رکھی تھی کہ دشمن صرف ایک جانب سے تملہ کرسکتا تھا۔ آخر ابن سعد نے حکم دیا کہ حسین کی فوج کے دائیں اور بائیں جو خیے ہیں انھیں گرادیا جائے لیکن یہ تدبیر بھی کلاگر نہ ہوسکی۔ حضرت حسین نے چار پانچ آدی خیموں کی آڈ میں چھپادیتے۔ جو آدمی ان کی زد میں آنا وہ اسے تیروں کے ذریعہ سے بلاک کر دیتے یا تلواد سے قتل کر دیتے۔ یہ دیکھ کر عمرو بن سعد نے خیموں کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ حضرت حسن نے فرایا:

یکچ پروانہیں۔ انھیں جلادو۔ یہ ہمارے لئے اور بھی بسرتے کیوں کہ اب بیہ لوگ پیچے سے حملہ مذکر سکیں گے۔ " چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ای دوران میں عبداللہ "بن عمیر کلی بھی شہید ہو بھکے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی ان کے پاس جاکر سرسے مٹی بو پھٹے لگیں۔ مٹی بو پھٹی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی مبارک ہو۔ "شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا۔ کہ اس عودت کو جاکر قبل کردو۔ رستم نے جاکر خیے کی چیب سے اس کا سر کیل دیا۔

شمر بن ذی الحوش نے ایک ذور دار حملہ کیا اور حضرت حسین کے خیمے تک کہ جی گیا۔ قریب سیخ کر اس نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس خیمے کو جلا دیاجائے۔ حضرت حسین نے فرایا " تو میرے اہل بیت کو جلانا چاہتا ہے۔ اللہ تھے دوزخ کی آگ میں جلائے۔ " شبث بن دبعی نے بھی اسے لعنت ملامت کی ۔ آخر شمر وہاں سے چلا گیا ۔ اس کے جانے کے بعد زهیر بن قین نے دس آدمیوں کے ساتھ ان لوگوں پر جو خیموں کو جلائے میں مصروف تھے حملہ کر دیا اور ایک شخص ابوعن کو قتل کر ڈالا۔

اب حفرت حسین کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی رہ گئے تھے۔ باتی شہید ہوچکے تھے۔ گوکوفیوں کے بھی متعدد آدمی قتل ہوئے تھے ، چیل کہ ان کا ایک لشکر جرار میدان میں موجود تھا اس لئے اگر ان کے چند آدمی قتل ہوجلتے تھے تو کوئی کمی

محسوس نسی ہوتی تھی لیکن حضرت حسین کی فوج کے ایک آدی کے شہیر ہوجلنے سے بھی نمایاں کی محسوس ہوتی تھی۔

ظهر کی نماذ کا وقت جا رہا تھا۔ حضرت حسین " نے اپنے آدمیوں سے فرایا کہ دشمنوں سے کہو وہ جمیں نماز بڑھنے دیں۔ لیکن دشمن نے یہ درخواست تا منظور کردی اسلئے مجبورا کرائی ہی کی حالت میں صلوۃ خوف ادا کی گئے۔ نماز کے بعد زهیر بن قین نے چردشمنوں کی فوج پر زور سے تملہ کردیا لیکن کب تک ؟ دشمن کی فوج میں کشر بن عبدالہ الشعبی اور مہاجر بن اوس نے ان پر تملہ کرکے انہیں شھید کردیا۔

تافع بن بلال بحلی نے تیروں سے کوئی فوج کے بارہ آدی مارے تھے اور سینکروں کو مجروح کیا تھا۔ وہ خود بھی بری طرح زخمی ہوگئے تھے۔ آخر دشمنوں نے انھیں گرفیاد کر ایا۔ شمر بن ذی الجوشن انھیں لے کر عمرو بن سعد کے پاس آیا۔ خون سے ان کاساراجسم تربیر تھا۔ انھوں نے ابن سعد کے پاس سینے کر کہا۔

" میں نے تمہارے بارہ آدمی مارے اور سینکڑوں کوزخی کیا۔ اگر میرا ایک بھی بازو سلامت رہتا تو تم محمے گرفتاریہ کرسکتے۔ "

شمرنے انھیں قبل کرنے کے لئے تلواد اٹھاتی ۔ نافع نے کہا ،

" اگرتم مسلمان ہوتے تو یقنائتم ہمارا خون اپنی گردن پر لے کر اللہ کے سامنے ماضر ہونے سے بچکچاتے ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری موت الیے آدمیوں کے ہاتھوں سے واقع ہورہی ہے جو اس کی مخلوق میں بدترین ہیں۔ "

یہ سن کر شمر کے عصے کی کوئی انتنانہ رہی ۔ اس نے تلواد سے نافع کوشہید کردیا اور حضرت حسین کی فوج پر پھر ذیر دست حملہ شروع کر دیا ۔ آپ کی فوج کا بڑا حصہ شہید ہوچکا تھا ۔ صرف چند لوگ آپ کے ادد گرد باتی دہ گئے تھے ۔ جب ان جال ثاروں نے دیکھا کہ دم بدم کوئی فوج کا غلبہ ہوتا جارہا ہے تو یہ طے کرلیا ، قبل اس کے ثاروں نے دیکھا کہ دم بدم کوئی فوج کا غلبہ ہوتا جارہا ہے تو یہ طے کرلیا ، قبل اس کے

دشمن حفنرت حسین پر حملہ آور ہو وہ سب کے سب آپ کی حفاظت کے لے ایک ایک ایک کرکے قتل ہوجائیں ۔ چنانچہ سب سے پہلے دو عفاری بھائی عبداللہ اور عبدالرحمان آگے آئے اور لڑتے لڑتے شہد ہوگئے ۔

ان کے بعد حنظلہ بن سعد شابی حضرت حسین کے آگے کھڑے ہوئے اور دشمن کوپکاد کہا "اے اہل کوفہ! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمھادا حشر بھی عاد و ثمود کی طرح ہواور تم برباد ہوجاؤ۔ اے میری قوم! حسین کو قتل نہ کروکیوں کہ ایسا کرکے تم ایپ کو درد ناک عذاب کی لیبٹ میں لے آؤ گے۔ "یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور لڑتے۔ لوٹے شہد ہوگئے۔

حنظلہ کے بعد دو جاہری نوعمر جوان سیف بن حادث بن سریع اور مالک بن عبد بن سریج آئے۔ یہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ انھوں نے دعاؤں سے حصرت حسین کو الوداع کی اور آگے بڑھ کر شہد ہوگئے۔

ان کے بعد عباس بن ابی شبیب الشاکری اور شوذب آگے بڑھے۔ حضرت حسین کو سلام کیا اور دشمن کی صف میں گھس کر بے جگری سے الرنے لگے۔ شوذب تو شہید بھوگئے۔ عباس نے مبارزت طلب کی ۔ عمرو بن سعد نے کہا " اسے پتھروں سے بلاک کردو۔ " چنانچہ چادوں طرف سے ان پر پتھر پڑنے لگے۔ جب انھوں نے یہ دیکھا تو ابنا نود اور زرہ آبادی اور بڑے ہوش و خروش سے دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور انھیں درہم برہم کردیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد شامی نرغہ کرکے بڑھے اور انھیں شہد کردیا۔

ضحاک بن عبداللہ المشرقی نے دیکھا کہ اب حضرت حسین کے گردگنتی کے چند آدمی باقی رہ گئتی کے چند آدمی باقی رہ گئے ہیں تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، "اے ابن رسول اللہ! آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جبکم "اے ابن رسول اللہ! آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جبکم

تک ممکن ہوگا میں آپ کی طرف سے لڑوں گالیکن جب دیکھوں گا کہ مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں تو میں میدان جنگ سے چلا جاؤں گا۔ "

حضرت حسن نے فرایا " بے شک تم نے سی کما تھا لیکن اب تم کس طرح بھاگ سکتے ہو ؟ تمھارے لئے فراد کی سب راہیں بند ہیں۔ اگر بھاگ سکتے ہو آو صرور بھاگ جاؤ۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ " تا رسیان کی کیفیت دوسروں کی بادش شروع جب شامی فوج کی طرف سے حضرت حسین کی فوج پر تیروں کی بادش شروع ہوئی تھی اور گھوڑے زخی ہو کر ناکارہ ہوگئے تھے تو ضحاک نے اپنا گھوڑا ایک خیے میں بھپا دیا تھا اور پیدل چل کر دشموں کے دوآدی قتل کر دیے تھے ۔ جب حضرت میں بھپا دیا تھا اور پیدل چل کر دشموں کے دوآدی قتل کر دیے تھے ۔ جب حضرت میں بھپا دیا تھا اور پیدل چل کر دشموں کے دوآدی قتل کر دیے تھے ۔ جب حضرت میں بھپا دیا تھا اور پیدل چل کر دشموں کے دوآدی قتل کر دیے تھے ۔ جب حضرت میں بھپا دیا تھا اور پیدل چل کر دشموں کے بندرہ سیاہیوں نے اس کا بیچا کیا گربکن وہ میدان جنگ سے فراد ہوگیا۔ شامی فوج کے بندرہ سیاہیوں نے اس کا بیچا کیا گربکن وہ باتھ نہ آیا۔

اب حضرت حسین کے ساتھ یوں میں سے صرف دو شخص سویڈ بن عمرہ و بی ابی المطاع اور بشیر بن عمرہ الحضری رہ گئے تھے۔ یہ بھی بے جگری سے آگے برطے اور الرئے شہید ہوگئے۔ سوید بن عمرہ حضرت حسین کے آخری ساتھی تھے جفوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اب آپ کے ساتھ سوا آپ کے گھر والوں کے جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کوئی شخص باقی نہ دہا۔

0 ابھی تک ان کے چھینٹوں سے شفق کا سرخ ہے دامن کہاں تک ان شہدوں نے لہو اپنا انچالا ہے

### شهادت عظمیا

جل تاران حسن ایک ایک کرکے شہید ہوچکے تھے۔ اب صرف خاندان بن باشم کے افراد باقی رہ گئے تھے۔ وہ بھی دل و جان سے آپ پر فدا ہونے کے لئے تیاد تھے۔ سب سے بہلے حضرت حسین کے بوٹے، فرزند علی اکبر میدان میں آئے۔ وہ انسی برس کے خورو اور وجیہ نوجوان تھے۔ انھوں نے دشمن کے لفکر پر حملہ کیا۔ حملے کے وقت یہ رجز اید علے جاتے تھے۔

انًا عَلَى بِنُ الْحَسَيْنَ بِنَ عَلَى عَلَى مَعْنَ وَ رَبِّ الْبِيتِ اَوْلَى بِالنَّبِي وَالْمَالِي الْمُعْنَ تَاللَّهِ لاَيكُمْ فِينَا ابْنُ الدَّاعِيْ

ر میں علی بن حسین بن علی ہوں۔ خانہ کھیہ کے دب کی قسم ہم بنی کے قرب کے ذیادہ مستق ہیں۔ اللہ کی قسم ہنا معلوم باپ کا بدیا ہم پر حکومت نہ کرسکے گل)
وہ بجلی کی طرح دشمنوں کی صفوں میں ادھرسے ادھر پھر دہ تھے اور شجاعت کے جوہر دکھا دہ ہے تھے۔ آخر مرہ بن منقد العبدی نے ان پر نیز سے کا واد کرکے انھیں زمین پر کرادیا۔ ان کا گرنا تھا کہ چادوں طرف سے دشمن خونخو اد بھیرایوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور تلوادواں سے ان کے ٹکڑے کردیئے ۔ یہ دل گداذ منظر دیکھ کر ان کی پھوپھی ندیب تھی کر فیص کر دیئے ۔ یہ دل گداذ منظر دیکھ کر ان کی پھوپھی ندیب تھی کر فیص کر دیئے ۔ یہ دل گداذ منظر دیکھ کر ان کی پھوپھی ندیب تھی کر فیص کر خیمے سے باہر آئیں اور "اے میرے بھتیجے " کہہ کر علی اکبر کی لاش کے ٹکڑوں پر گر پڑیں۔ حضرت حسین سے انھیں ذہردسی خیمے میں واپس بھیجا اور بیٹے کی الش کے ٹکڑوں کو اس کے بھائیوں کی مدد سے اٹھوا کہ خیموں کے سلمنے لٹا دیا۔ اور فریایا الحمد لٹد اب میں ایپ میں سیدوش ہوگا۔ "

یاعلی اب دیدنی ہے قوت دست حسین اب خیبر سے گرال ہے لاش اکبر کا مقام علی اکبر کے بعد یکے بعد دیگرے عبداللہ بن مسلم بن عقبل بن عوان بن عبداللہ بن مسلم بن عقبل بن عوان بن عبداللہ بن بن جعفر ، عبداللہ منال بن عقبل اور جعفر بن ابی طالب مبداللہ منال کار زام میں نکلے اور شہید ہوئے۔ رصوان اللہ علیم ۔

الن کے بعد قام بن حسن بن علی باتھ میں علوار لے کر میدان میں آئے۔ وہ الیے قدد حسین تھے کہ الن کا جیرہ چاتد کا تکڑا معلوم ہوتا تھا ۔ عمرہ بن سعد بن تقبل الذوی نے الن کی تحسین تھے کہ الن کا جیرہ چاتد کا تکڑا معلوم ہوتا تھا ۔ عمرہ بن سعد بن تقبل الذوی نے الن کی تحسین تھے کہ الذی میں الدی ۔ قام چلائے "الدواع" الدواع" الدواع" الدور زمین میر کر میڑے۔

الن کی آبوالا سنت ہی حصرت حسین یادکی طرح بھیٹے ابود شیرکی طرح تعلد کرکے عمرو کا ہاتھ کالٹ ڈالا ۔ ابود عمرو کی بھی پیکارسن کر کوئی سوالد اسے بچائے کے لئے توٹ مرد کا ہاتھ کالٹ ڈالا ۔ ابود عمرو کی بھی پیکار سن کر کوئی سوالد اسے بچائے کے لئے توٹ والا مرد کا ایسے البیت کھوٹوں کی ٹالیوں سے دوند ڈالا ابود اس وقدت بلاک ہوگیا۔

جب عیار پھٹ تو لوگوں تے دیکھا کہ حضرت حسیق کام کی الاق کے سریاتے۔ گھڑے ہیں اور قرالدیے ہیں:

اس کے بعد فرالیا" اللہ کی قسم! تیرسی کیا گولات ہے مخت حسرت کا مقام ہے کہ تقواسے بیکادے الود وہ تھے جوالی تدوی کا الود تر تیری کوئی مدد کرسکے۔ افسوس آئے تیرسی کیا گئی تد دیا۔ " یہ کلہ کر اسے المطابل الود البیتے بیدی علی اکمیر الود دیگر الل بیت کی لاخوال کے بیاس الٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین البیتے بیدی کے سالمنے کھڑے ہوگئے۔ عین اس وقت آب کے بہال الرکا میا اس کے کان بیدا ہوا جس کا نام عبداللہ "دکھا گیا۔ اس آب کے کان بیدا ہوا جس کا نام عبداللہ" دکھا گیا۔ اس آب کے باس المیا الود آب اس کے کان میں الوالی دیتے گئے۔ فود اس می بی المد کے الیک بدیخت نے الیسا تیر مادا جو یہے کے

حلق پیوست ہوگیا اور اس کی روح عالم بالا کو برواز کر گئی۔ حضرت حسین سنے اپینے چلو میں اس کا خون مجرا اور اسے زمین بر گرادیا۔ بعد ازاں اسے مجی دوسرے شہیدوں ا کے پاس لاکر لٹا دیا۔

ای دوران میں عبداللہ بن عقبہ نے الوبکر بن سن بن علی کو تیر مار کر شہید کردیا۔
جب عباس بن علی نے دیکھا کہ خاندان کے تمام لوگ ایک ایک کرکے فدا ہوگئے ہیں تو انھوں نے اپنے سوتلیے بھائیوں عبداللہ بن علی ، جعفر ابن علی اور عثمان بن علی سے کہا "اب تمہارے قربان ہونے کا وقت آگیا ہے ، آگے بر محو اور اللہ کے راست میں جانیں دے دو۔ "چنانچہ سب سے پہلے عبداللہ بن علی آگے بر سعے اور شدید لڑائی کے بعد جعفر بن علی بر سے ، وہ بھی شدید لڑائی کے بعد جام شہادت نوش کیا ۔ان کے بعد جعفر بن علی بر سے ، وہ بھی شہید ہوئے ۔ ان کے بعد عثمان بن علی میدان میں نکلے ، ان بر بنو ابان کے ایک شخص نے محد بن علی بن اور ان کا سرتن سے جدا کردیا۔ بنو ابان بی کے ایک شخص نے محد بن علی بن ابی طالب بر حملہ کیا اور انھیں شہید کردیا۔

اسی دوران میں اہل بیت کے خیموں میں سے ایک نیما بچے نکلا اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہانی بن جبست حصری نے آگے بڑھ کر ایسے بھی شہید

حضرت حسین زخموں سے چور جور ہو چکے تھے اور آپ کو شدید پیای گئی ہوئی محق ۔ آپ اپنے بھائی عباس کو لے کر دریائے فرات کی طرف چلے ۔ دشمن کے سواروں نے آپ کوروکنا چاہا گر آپ لڑتے بھڑتے کنادے تک سیخ ہی گئے اور برتن میں پانی لے کر پینا ہی چلہتے تھے کہ حصین بن نمیر نے تیر مادا جو آپ کے گئے میں پیوست ہوگیا۔ آپ نے تیر کھینچا اور اپنے ہاتھ منہ کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھرگئے۔ آپ نے خون کو آسمان کی طرف بھینکا اور فرایا :

" اے اللہ ! میں تجھی سے شکوہ کرتا ہوں ۔ دیکھ تیرے رسول کے نواسے کے . ساتھ کیا سلوک ہورہا ہے۔!"

#### لهو احیالا فلک والے کو جودکھلاتے

ندایہ آئی کہ اب پاس آسلام علیک (صنرت غوثی شاہ می)

یہ کہ کر اسی نشنگی کی حالت میں آپ وائیس چلے دشمنوں نے نزغہ کرکے عباس بن علی کو آپ سے علحدہ کر دیا۔ عباس بن علی تن تنها ان سے لڑنے لگے مگر کب تک مخرز خموں سے چور ہو کر زمین برگر بڑے اور اپن جان اللہ کے سپرد کردی۔

جب حضرت حسین اپنے خیمے کی طرف لوٹ آئے تو شمر بن ذی الحوش کی سوادول کو لے کر جن میں ابوالجنوب عبدالرحمان الجعفی، قشعم بن عمرو بن بزید الجعفی، مسلح بن وهب البزنی ، سنان بن انس المتحیی اور خول بن بزید الاصبی تھے آپ کی جانب بڑھا اور انھیں آپ کے خلاف پر انگیجنة کرنے لگا۔ آپ بھی آگے بڑھ کر تلواد کے جوھر دکھانے گئے جس کی آپ نہ لاکر وہ لوگ بیجھے ہے۔

م بھاگے سادے افتقیا ، یہ کہ کے اب آئے بی ا اک نہ تھرا ہم شبیہ مصطفیٰ کے سامنے (طبال عوق)

لیکن تھوڈی دیر میں وہ پھر جمع ہوگئے اور آپ کا محاصرہ کرلیا ۔ قبیلہ کندہ کے ایک شخص مالک نے تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا ۔ آپ ٹوپی پینے ہوئے تھے۔ تلوار ٹوپی کو چسیسرتی ہوئی سرمیں جاکر گئی۔ سرسے خون جاری ہوگیا اور ساری ٹوپی خون سے بھرگئی۔ آپ نے ٹوپی آمادی ، سرید پٹی باندھی اور دوسری ٹوپی اوڑھ کر اس پر عمامہ باندھ لیا۔

خیے کے اندر سے نو عمر عبداللہ بن حسن بن علی نے جب آپ کو دشمنوں کے مرعد میں گھرا دیکھا توہ وہ جوش سے بے قابو ہوگیا اور ایک لکڑی لے کر آپ کے پہلو

سی جا کر کھڑا ہوا۔ ای وقت این کعب نے حضرت حسین پر تلواد سے ایک اور تملا کیا۔ عبدالند ین حق نے چلا کر کہا ہ

"ال خِيتْ: مير، بياكو قتل كرے كا؟"

الم میرے بھتیے! اس مصیبت ہے جو تجو ہے ہی صیر کر۔ اللہ تھے بھی سیرے کے بھی سیرے میں میں اللہ تھے بھی سیرے میں م یک وسطیر آباواجداد تک پیخاوے گا۔ "

اس کے بعد ہمپ نے ایتی تظر اسمال کی طرف الٹھائی اور خرمایا یہ

سالے النہ الل الوکول سے بلاش کے قطرول کو دوک لے الور ترمین کی ہر کتول کو الن میں الن می مراسم کردے۔ الے النہ الک تو الن میں کچے دتول کی الور مسلت دے تو الن میں کچوٹ ڈال دے الور اتھیں الیک دو مرسے سے اللک اللک کردے کیوں کہ الن کوکول کے اللہ میں بلایا الور ہمالدے خلاف مسیدالن جب میں بلایا الور ہمالدی مدد کا وعدہ کیا لیکن جب ہم آئے تو ہمالدے خلاف مسیدالن جب میں الیک کردیا۔ " خدا نے محترت محترت حسین کی فریاد جب میں کود ہے۔ الور ہمیں قبل کردیا۔ " خدا نے محترت محترت حسین کی فریاد سے الیک میں کود ہے۔ الور ہمیں قبل کردیا۔ " خدا الے محترت محترت حسین کی فریاد سے بالد الیک می الیک اللہ کے الیک میں الیک اللہ کے الیک میں بڑالد ہے بدلوں کا قبل عام ہوا۔

آب کاسر اور سلاا بدن شدید لائمی پیویکا نما کیان اس طالبت میں بھی جب اس آب ملات میں بھی جب باتن و شمخوں کی بھیڑاس طرح پھسٹ جاتن اس میں بھیٹ جاتن و آب کے وائیں بائیں و شمخوں کی بھیڑاس طرح پھسٹ جاتن شمخی جس طرح باتی ہو سال میں آب کی سال تدمین ہو گئی ۔ اس دوران میں آب کی سال تدمین ہو گئی ۔ اس موقع ہو عمرہ بن سعد محتوب باتی بولیا کو کہا " است عمرہ اکیا الو عبدالله محترب حسین کے قریب مینی است میں کے سلست میں بویائیں گئی ہوجا تیں گئی جس کو عمرہ بن کر عمرہ بن ا

سعد کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور طب طب اس کے رخسازوں اور ڈاڑھی پر گرنے لگے جس یہ اس نے منہ پھیرلیا۔

کوئی پامال ستم ایسا ہمیں بتلائے تو شرم سے بھرجاتے تھے ظالم بھی آکے سلمنے (طباق عوق ) حضرت حسین انتہائی بہادری سے لڑ دہے تھے اور فرما دہے تھے :

"کیا تم میرے قتل پر مجتمع ہوگئے ہو ؟ اللہ کی قسم ؛ میرے بعد اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے قتل پر اللہ اتنا ناداض نہ ہوگا جننا میرے قتل پر ہوگا ۔ تھے اللہ ضرور عزت بحظے گاکیان تم سے الیے الیے طریقوں سے انتقام لے گاکہ ان کا تصور بھی نہ کر سکو ہے گ

اب بہت دیر ہو چکی تھی دشمن اگر چاہا تو خاصی دیر پہلے آپ کو شہید کرچکا ہوتا لیکن ہر شخص اس گناہ کا بار دوسرے پر ڈالنا چاہتا تھا اور خود بچنا چاہتا تھا۔

جب شمر بن ذی الحوشن نے نیہ دیکھا تو پیدل فوج کے پیچے سوار لا کر کھڑے کردیئے اور تیراندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلائیں۔ ساتھ ہی چلا کر کہا!

" تمہارا برا ہو تم کس کا انتظار کر رہے ہو ؟ حسین کو قبل کیوں نہیں کرتے ؟

چنانچہ چاروں طرف سے آپ ہر حملہ کردیاگیا۔ ذرعہ بن شریک تمیں نے آپ کے باتیں باذوں پر تلواد مادی۔ آپ لڑکھڑائے۔ لوگ بیچے ہٹ گئے۔ لیکن سنان بن انس نخعی نے آگے بڑھ کر آپ کے نیزہ مادا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ خولی بن بزید الاصبحی آپ کا سر کالئے کے لئے آگے بڑھالیکن ہمت نہ پڑی۔ یہ دیکھ کر سنان نے کہا الاصبحی آپ کا سر کالئے کے لئے آگے بڑھالیکن ہمت نہ پڑی۔ یہ دیکھ کر سنان نے کہا "الله تیرے اعصناء کو شل کر ڈالے !" یہ کہ کر خود گھوڑے سے اتر کر

آپ کو ذیح کیا۔

"سفینہ " میں لکھا ہے کہ آپ کا سرخود شمر بن ذی الجوشن نے کاٹ کر خولی بن بزید کے حوالے کیا تھا۔

شہادت کے بعد دیکھاگیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے جسم پر تیروں کے زخموں کے علاوہ نیزوں کے تینتیس اور تلوار کے حو تنیس زخم تھے۔

آپ کو شہید کہنے کے بعد کو فیوں نے آپ کے کراے تک آباد لیئے۔ حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے ایک شخص سوید بن ابی المطاع ابھی تک ذندہ تھے اور مقتولوں کے درمیان بڑے دم توڑ رہے تھے۔ انھوں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ حسین قتل کر دیئے گئے۔ وہ یہ سن کر اسی جانگنی کی حالت میں اٹھے اور قریب بڑی ہوئی الکے چھری لے کر دشمنوں کی طرف بڑھے لیکن تلوار کی ایک ہی ضرب سے ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ قافلہ حسین میں وہ سب سے آخری شہیدتھے۔

اب کونی خیموں کی طرف بڑھے اور اہل سیت کا سارا سامان لوٹ لیا۔ اس کے بعد ووہ زین العابدین کی طرف بڑھے جو بیمار بڑھے تھے ۔ شمر نے انھیں بھی قتل کرنا چاہالیکن حمیدین مسلم نے کہا:

" سبحان الله إكميا بحول كو بهي قتل كروك ؟ "

شمرکے باتی ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اس بیماد کو قتل مذکریں گے۔ اس اثناء میں عمرو بن سعد بھی وہاں آگیا۔ اس نے کہا « خبردار کوئی شخص خیموں میں مذہبائے، اس بیماد کو کوئی ہاتھ مذلکائے اور جس نے جو کچھ لوٹا ہے سب واپس کر دے۔ "

اس نے خیموں پر چند سپاہی متعین کردیتے تاکہ وہ عور توں اور بحوں ک حفاظت کریں ۔ یہ انتظام کرنے کے بعد وہ واپس میدان میں آگیا اور پکار کر کہا کہ حسین کا جسم روندنے کے لئے کون کون تیار ہے ؟ اس پر دس آدمیوں نے اپنے تام پیش کیے اور گھوڑے دوڑا کر جسم اطہر کوروند ڈالا۔ دن کا آخری حصد تھا۔ آفساب زیادہ دیر تک یہ ہولناک منظر نہ دیکھ سکا اور خون روما ہوا غروب ہوگیا۔

حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ لوم عاشورا یعنی ۱۰ محرم ۱۱ھ مطابق ۱/ اکتوبر 680 ء کو بوقت محین برس کی تھی ۔ 680 ء کو بوقت محسر پیش آیا۔ حضرت حسین کی عمر اس وقت پہنی برس کی تھی ۔ آپ کے ساتھ بہتر آدمی شہید ہوئے ۔ ان میں اٹھارہ آپ کے دشتہ دار اور خاندان بنو ہاشم کے فرد تھے جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) عباس ابن علی (۲) جعفر بن علی (۳) عبداللہ بن علی (۳) عبداللہ بن علی (۳) عثان بن علی (۵) محمد بن علی (۲) ابو بکر بن علی (۲) علی ابر) (۸) عبداللہ بن حسن (۹) محمد بن (۹) ابو بکر بن حسن (۱۰) عبداللہ بن حسن (۱۱) قاسم بن حسن (۱۱) عون بن عبداللہ بن جعفر (۱۳) محمد عبداللہ بن عقبل (۱۵) عبداللہ بن عقبل (۱۵) عبداللہ بن عقبل (۱۲) عبداللہ بن عقبل (۱۲) عبداللہ بن عقبل اللہ بن عقبل المان بن عقبل عبداللہ عبداللہ بن عقبل المان بن اللہ بن

شہادت کے دوروز بعد عمرو بن سعد ، حضرت حسین کی بیٹیوں ، بہنوں ، شیر خوار بحوں اور علی بن حسین زین العابدین کو اپنے ہمرا لے کر کربلا سے کوفہ روانہ ہوا ۔ جب یہ تباہ شدہ قافلہ اس جگہ سے گزرنے لگا جہال حضرت حسین اور دیگر شہداء کی لاشیں ہے گور و کفن چٹیل میدان میں بڑی تھیں تو قل فلے میں ایک ماتم بیا ہوگیا ۔ آپ کی بہن زینب رورو کرکہتی تھی:

← اسار صل کربلاتیری گود میں آن کر فرزند فاطمہ کا مجرا گھر اجڑ گیا " یا رسول اللہ صلعم کہ جن بر ملاتک آسمان سے دردو بھیجتے ہیں دیکھتے یہ حسین فاک و خون میں غلطال ، ٹکڑے کئڑے ہو کر چٹیل میدان میں بڑا ہے۔ آپ کی بیٹیال قیدی ہیں۔ آپ کی اولاد مقتول ہے اور ہوا ان بر فاک اڑا رہی ہے۔ " حضرت زینٹ بن علی نے جول ہی یہ اشعاد کے اچانک عجیب و غریب سمال بندھ گیا اور خوشبو آنے لگی جونک آخمنور صلعم کے ساتھ ، علی ، فاطمہ ، حزہ اور انبیاء علیم السلام کی آمہ ہوئی۔

نبی م بیں آج میلشان شیشہ لائے ہیں لہوشہدوں کا ہاتھوں سے سب اٹھاتے ہیں

یہ درد ناک مرشیہ سن کر دوست دشمن کوئی نہ تھا جو رونے نہ لگا ہو ۔اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر شدید گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں ۔لیکن اب کیا ہوسکتا تھا ؟

جب عمرو بن سعد میدان کربلا سے کوچ کر گیا تو اہل غاضریہ نے جو قریب ہی رہتے تھے آکر نماز جنازہ ادا کی اور حصرت حسین اور دیگر شہداء کی لاشیں دفن کیں ۔

"سفینہ "کتا ہے کہ حضرت حسین" کا مزار اسی جگہ ہے جہال دیگر شہداء کو دفن کیا تھا۔ علی بن حسین" کو آپ کے قدموں میں دفن کیا گیا ۔ آپ کے اہل بیت اور دیگر شہداء کے لئے ایک ہی گڑھا کھوداگیا اور سب کو ایک ساتھ ہی دفن کر دیا گیا ۔ عباس بن علی کو جو حضرت حسین" کے ساتھ دریائے فرات تک گئے تھے اور دشمنوں نے نرغہ کر کے انھیں وہیں شہید کر دیا تھا اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں وہ شہید ہوئے ہے۔

حضرت حسین کے سرکے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے کہ وہ کہاں وفن کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں اسے مدینہ بھیج دیا گیا۔ جہاں اسے دفن کیا گیا، بعض کہتے ہیں اسے مدینہ بھیج دیا گیا۔ جہاں اسے دفن کیا گیا، بعض دیگر مقامات کا نام لیتے ہیں۔

### نال*ة فراق*

حضرت حسین کی زوجہ محترمہ بی بی حضریة رباب کے المیہ اشعار

0000

بائے وہ نور جو روشن بھیلاً تھا آج کربلا میں متنول بڑا ہے آج اے کسی نے دفن بھی ہند کی منازی طرف سے خدا مبرین جزاعطا کرے۔ بھی نہیں کیا ہے۔ اسے سبط نبی آپ کو ہماری طرف سے خدا مبرین جزاعطا کرے۔

ان یہ باند بہاؤی جوئی تھے ہے۔ ہراں سے بچالئے گئے آپ میرے لئے بلند بہاؤی جوئی تھے ہیں۔ ہران عمل کے خسرال سے بچالئے گئے آپ میرے لئے بلند بہاؤی جوئی تھے۔

میں جس کی بناہ لیا کرتی تھیں۔ آپ کا بر آف ہمارے ساتھ رحم اور دین کاتھا۔ اب یتیموں کا کون ہے اب کون رہگیا ہے جس کے پاس ہر مسکن کو پناہ مل سکے۔

کون ہے اب فقیروں کا کون ہے اب کون رہگیا ہے جس کے پاس ہر مسکن کو رہت اور مئی تھی پیند نہ کرونگی حتی کہ رہت اور مئی قسم خدا کی میں اس قرابت کے بعد اب کوتی خوشی پیند نہ کرونگی حتی کہ رہت اور مئی ہوں۔

کے تودے میں جا جھیوں۔

# حَسَىٰ وحُسَيْنَ یادگاری

کربلا کے میدان کار زار میں صرف تین بچے نے گئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کوسعادت کی یادگار بنادیا ۔ حضرت امام حسن کے صاحبزادے حسن بن حسن اور عمرو بن حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے منجلے صاحبزادے حضرت علی بن الحسین امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے جانشین ہیں۔

### بنت عقبل كامرثيه

جب مدینہ میں حضرت حسین اور آپ کے جان نثارساتھیوں کی شہادت کی خبر مہیخی تو وہاں ایک کمرام بریا ہوگیا۔ بنو ہاشم کی عور تیں چلاتی ہوئی باہر لکل آئیں۔

ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم و انتم آخر الامم معترتی و باهلی بعد مفتقدی منهم اساری و قتلی ضر جو ابدم ماکان بذا جزائی نصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی

(تم اس وقت کیا جواب دو گے جب رسول اللہ تم سے بو چیں گے کہ اے لوگو جوسب سے آخری امت ہوتم نے میری وفات کے بعد میری اولاد اور میرے اہل بیت سے کیا سلوک کیا کہ ان میں سے بعض قیدی ہیں اور بعض خون میں نہائے ہوئے مردہ بیٹ سے کیا سلوک کیا کہ ان میں سے بوسلوک اور خیر خوابی کی اس کا تم نے بی بدلہ دیا کہ میرے بیٹ سے بوسلوک اور خیر خوابی کی اس کا تم نے بی بدلہ دیا کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے اور انھس اذیس پیغائیں۔

### قاتلان حسين كاانجام ؟

" بیتی "کی ایک حدیث کی روشی میں جس میں بذریعہ جبرائیل اللہ تعالیٰ نے حصور سے کہاتھا کہ میں نے یحییٰ کے خون کا بدلہ ، ہزار نفوس سے لیا ہے مگر میں آپ کے نواسے کے خون کا بدلہ ،، اور ، ہزار نفوس سے لونگا۔ چنانچ مختار نقی نے ایک سو چالیس ہزار بزیدیوں کا قتل عام کیا۔

حضرت حسین کے قاتلین کے متعلق تاریخ سے پنہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عذاب الی ا کی گرفت سے نیچ مذسکا ۔ بعض قبل کرائے گئے اور بعض کو لیسے در دناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ موت ان مصائب کے مقلیلے میں کہیں زیادہ آسان تھی۔

ابن الجوزی زهری سے روایت کرتے ہیں کہ قاتلین حسین میں سے کوئی بھی شخص دنیا میں سزا سے نہ بچا ۔ بعض کو قتل کی سزا ملی ،بعض اندھے ہوگئے اور جو لوگ برسر اقتدار تھے تھوڑی مدت میں ان کااقتدار جاتا رہا۔

ابن کیر لکھتے ہیں "حضرت حسین کی شہادت کے بعد جو فتنے بریا ہوئے اور جن کا ذکر آریکوں میں آتا ہے ان میں اکثر بالکل صحیح ہیں ۔ آپ کے قاتلوں میں سے کوئی شخص ایسا نہ بچا جو کسی نہ کسی عذاب میں ببتلا نہ ہوا ہو ۔ بعض لوگ در دناک امراض میں ببتلا ہوگئے اور اکثر لوگ مجنون اور مخبوط الحواس ہوگئے ۔ "

عبداللک بن مروان کے ذمانے میں جب مختا بن ابی عبدالنقفی کوفہ کا حاکم مقرد ہوا تو اس نے چن چن کر ایسے لوگوں کو قبل کرنا شروع کیا جنوں نے حضرت حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا اور اس فوج میں شامل تھے جو آپ سے الانے کے لئے بھبجی گئی تھی۔ مؤر خین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک دن میں دو سو چالیس قاتلین حسین کو قبل کیا ۔ عمرو بن الحجاج زبدی بھی آپ کے شہد کرنے والوں میں تھا۔ وہ کوفہ سے تو بھاگ گیا لیکن مختار کے آدمیوں سے بچ نہ سکا اور قبل کردیا گیا۔

شمر بن ذی البوشن بھی بھاگ گیا تھا ،اسے بھی مختار کے لوگوں نے پکڑ کر قتل کرڈالا اور اس کی لاش کو کتوں سے پھر وادیا۔

قاتلین حسین مختار کے پاس لائے جاتے اور وہ انھیں انتہائی اذبت سے قتل کرنے کا حکم دیتا۔ بعض کو آگ میں جلا دیتا ، بعض کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور وہ سسک سسک کر مرجاتے۔ بعض کو تیروں سے مروا ڈالتا۔ خولی بن بزید جس نے حضرت حسین کا سر کلٹنے کا ارادہ کیا تھا مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے اسے قبل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس کی لاش آگ میں جلادی گئی۔

ابن زیاد کے لشکر کے قائد عمرو بن سعد کا بھی سی حشر ہؤا اور اسے بھی اس کے نبیٹے کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔

قاتلین حسین میں سے جو لوگ جان بچا کر بھاگ گئے تھے بعد میں مختار نے ان کے گھروں کو منہدم کرنے اور انھیں آگ لگادینے کا حکم دیا ۔

کوف میں قاتلین حسین کا کام تمام کرنے کے بعد مختار نے اہراہیم بن اشرکو عبداللہ بن زیاد سے لڑنے کے لئے بھیجا۔ ابن اشتر کے ساتھ بہترین آزمودہ کار افسر تھے۔ ابن زیاد بھی شام سے ایک عظیم الشان لشکر لے کر اس کے مقلبلے کے لئے چلا۔ نہر خاذر پر دونوں لشکروں میں زبردستی مقابلہ ہوا۔ جس میں ابن زیاد کو شکست فاش ہوئی اور وہ میدان جنگ میں ابن اشتر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ابن زیاد کے علاوہ دو سرے شامی سردار حصین بن نمیر اور شرجیل بن ذی الکلاع وغیرہ بھی مارسے گئے۔ ابن اشتر نے ابن زیاد اور دو سرے شامی سرداروں کے سرکاٹ کر فتح کی خوشخبری کے ساتھ مختار کے پاس کوفہ بھیج دوسرے شامی سرداروں کے سرکاٹ کر فتح کی خوشخبری کے ساتھ مختار کے پاس کوفہ بھیج دوسرے شامی سرداروں کے سرکاٹ کر فتح کی خوشخبری کے ساتھ مختار کے پاس کوفہ بھیج دوسرے شامی سرداروں کے سرکاٹ کر فتح کی خوشخبری کے ساتھ مختار کے پاس کوفہ بھیج دوسرے شامی سرداروں کے سرکاٹ کر فتح کی خوشخبری کے ساتھ مختار کے پاس کوفہ بھیج دینے جو اسی قصراللمارۃ میں دکھے گئے جہاں حضرت حسین اور آپ کے ساتھ موں کے سرکاٹ کر گئے تھ

مختار نے ابن زیاد اور عمرو بن سعد کے سر علی بن حسین زین العابدین کی خدمت میں بھیج دیئے ۔ جب سرپیش کئے گئے تو وہ سجدے میں گر بڑے اور کہا .
"الله کاشکر ہے جس نے میرے لئے میرے دشمنوں سے میرا انتقام لے لیا ۔ "
الله کاشکر ہے جس نے میراس شخص کو ہلاک کردیا جو شہادت کے وقت میدان جنگ میں موجود تھا اور اس نے حضرت حسین کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا۔

# اے مدعیان محبت حسین

0

اگرتم تعلیمات قرآن پر عمل نہیں کرسکتے۔ اگرتم اسوہ محد کی کو مشعل راہ بنا نہیں سکتے اگرتم حسینی کردار کے نقوش پاکو اپنی منزل بنانہیں سکتے اگرتم صبرو نماذ کے ذراجہ خداکی مدد نہیں چاہتے اگرتم ہر حالت میں خداکا شکر ادار نہیں کرسکتے ۔ اگرتم مال و دولت سے اپنے رشتہ داروں ،غریبوں ،مسافروں کی مدد نہیں کرسکتے اگرتم حقوق اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرسکتے

تو تمهیں " خون شہدان کربلا " کا واسطہ اپنی نسبتوں کو پاک اور بوتر " دامن حسین " سے وابستہ کرکے الودہ نہ کرو۔

## بادركھو

کربلاکے دامن نے حضرت حسین کو چھپانہیں لیا۔ یزید لعین مٹ نہیں گیا ،ہمیشہ یزید بیدا ہوتے رہیں گے ۔ تمہیں ضرورت ہے حسین کردار کی ڈھال اور تلوار کو اپنانے کی تاکہ تم باطل کے علمبردار یزیدی لشکر جراد کا مقابلہ کرسکو۔ ہے

0000 آل نبی کی تشنه کبی کا واسطه اس خیبیر جدید کا در بھی اکھاڑدو

اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ تم حدیدی ہو سینہ اڑ در کو پھاڑدو

ہاں تھام لوحسین کے دامن کو تھام لو

برهتی ہوتی جواں امنگوں سے کام لو

# خون بارے

مفسر فرآن بحرالعرفان الحاج سدى مولانا صحوى شاه صاحب قبله رحمة الله عليه

در نوائے زندگی سوزاز حسین اہل حق حربیت آموزاز حسین

دشت نینوا میں حضرت حسین کا بیدردانہ قبل دنیا کی بربرتیوں میں پہلی اور آخری مثال ہے ان کی غریب الوطنی اور کس میرسی کو کیا کہتے ۔ ظالم کو فیوں نے جھوٹی دعو تیں دے کر انھیں بے یار و مددگار بھانسا۔ ہائے کتنے سنگدل تھے یہ دغاباز میزبان

چاروں طرف سے گھرے ہوئے دشمن کاسب سے بڑا پشت پناہ و محافظ اگر کوئی تھا تو ایک اللہ ہی تھا جس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی بڑی طاقعتیں مجی ماند بڑگئ تھیں اور بڑا سا بڑا اقتدار بھی پشتہ عاجز کی مثال تھی۔

اس کے باوجود رصنا بالقصنا آپ کی عادت تھی اور جس مقصد کے لئے آپ نے اس دنیا میں ورود فرمایا تھا وہ محو ہوجاتا اگر آپ اس کے ہر خلاف عمل فرماتے لیکن یہ قطعی ناممکن تھاکیوں کہ آپ ایپنے مبارک ادادوں میں چطان سے زیادہ اٹل تھے اور آپ کو تو ثبات قدمی اور استقامت فی الدین کا درس اس لئے دینا تھا کہ کمزور ساکمزور انسان مجی حق و صداقت کے لئے ڈٹ کر مقابلہ کرنا سیکھ جائے ۔ اور ان کے ادفی غلاموں میں مجی ایسی

## نسبت حسين اور بهمار اسلسلنه (ثجرهليبه)

الهی بحرمت حضرت عبدالله اصرار دحمته الله علیه
الهی بحرمت مولانا ذابد دحمته الله علیه
الهی بحرمت مولانا محمود درویش دحمته الله علیه
الهی بحرمت ابنه حضرت مولانا حمد المکنی دحمته الله علیه
الهی بحرمت خواجه محمد باقی بالله دحمته الله علیه
الهی بحرمت حضرت شخ احمد سهرور دی مجدد الف ثانی
قادری بهشی سهرور دی دحمته الله علیه
الهی بحرمت حضرت آدم بوی دحمته الله علیه
الهی بحرمت حضرت شخ عبدالله دحمته الله علیه
الهی بحرمت حضرت شاه عبدالرحیم محدث دیلی دحمته الله علیه
الهی بحرمت حضرت شاه عبدالرحیم محدث دیلی دحمته الله علیه

عليه الهي بحرمت ابند حضرت شاه ولي الله دبلي دممة الله عليه الهي بحرمت ابند حضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلي الهي بحرمت حضرت سيد احمد بريلوي دحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت سيد محمد على مصطفى واعظ دام پورئ الهي بحرمت حضرت شير محمد على مصطفى واعظ دام پورئ الهي بحرمت حضرت شير محمد اسمعيل دبلوي دحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شير محمد حديد حن آبادي " الهي بحرمت حضرت سلطان محمود الله شاه دحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت بير عوثي شاه دحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت بير عوثي شاه دحمة الله عليه الهي بحرمت ابند حضرت بير عوثي شاه دحمة الله عليه الهي بحرمت ابند حضرت بير عوثي شاه دحمة الله عليه الهي بحرمت ابند حضرت بير عوثي شاه دحمة الله عليه الهي بحرمت ابند حضرت بير عوثي شاه دحمة الله عليه الهي بحرمت ابند حضرت بير عوثوي شاه دخمة الله عليه الهي بحرمت ابند حضرت بير عوثوي شاه دخمة الله عليه مرتبه كتاب بذا

الهي بحرمت رسول كانتات حصور انور محمد مصطفى ا صلى الثدعليه وسلم الهي الجرمت ابن عميه حضرت مولا على "مشكُّلكتنا الهي برمت البيت حصرت سدينا امام حسن بن على « الهي الجرمت سير الشهدا حفرت سيرنا الم حسين بن على الهي ابرمت ابنه حفرت سجاد سدينا الم زين العابدين الهي بحرمت حضرت سيينا الممحمد باقر رصني الله عيه الهي بحرمت ابنه حضرت امام جعفر صادق رصني الله حنه الهي بحرمت ابنه حضرت سيرنا امام موسي كاظم رصني الثدعمة الهي بحرمت ابنهه سدينا امام على موسى' رصنا رصني الله حينه الهي' بحرمت حضرت شيخ معروف كرخي رحني الله عهذ الهی بحرمت حضرت سری سقطنی د صنی الله عنه الهي بحرمت أن اختسير حفنرت جنبيه بغدادي رفني الله عبذ الهي بحرمت حضرت الوبكر عبدالله شلى رصني الله علميه الهي بحرمت حضرت بشيخ الوالقاسم نصر آبادي رحني الله عنه الهي الجرمت حصرت شيخ ابوعلى دقاق رصني الله عمنه الهي بحرمت حضرت الوالقاسم قشيري رصني الثدعنيه الهي الجرمت حصرت ابوعلى فارموي رصني الله عنيه الهي بحرمت حصرت الولوسف جداني رحني الثدعمة الهي بحرمت حصرت حبدالخالق غجداني رصني الله عنه الهی محرمت حضرت مولاناعارف دبو کری رصنی الله عنه الهي بحرمت حصرت محمود الوالخير فقوى رجني الثدعية الهي بحرمت حضرت غزيرال خواجه على دامتني رصني الله عينه الهي بحرمت حضرت بابا سماسي د منى الله عنه الهي كرمت حضرت سد امير كلال د حني الله عند الهيأ بحرمت حصرت خواجه بهاء الدين تقشبندي باني سلسله الهي بحرمت حضرت علاء الدين عطا رحمنة الله عليه الهي بحرمت مولانا يعقوب جرخي رحمة الله عليه

به ، سد نزید کشف و کرامت آمدیم

مأبرائ استقامت آمديم

اور قرآن کریم نے بھی ولی کی میں پیچان بتائی ہے

الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

غرص حضرت الم حسین نے اپنی عبدیت تامہ و نہایت بندگی میں اولوالعزمی کے وہ نمایاں جو ہر دکھائے جو ایک بی شایان تھے یا اول کھنے کہ حضرت اہراہیم کے دویائے صادقہ کی تعبیر صرف حسین اعظم ہی کی شہادت عظمی تھی جس کا اولین زینہ حضرت اسمعل کا ایثاد نفس تھا۔

واقعہ اسمعیل پر غور کیجئے تو فدیناہ بنری عظیم کے چھوٹے سے ککڑے کا مفہوم کتنا وسیج تر ہوجاتا ہے کہ بقول علامہ اقبال

## شایت اس کی حسین ابتداء ہے اسمعیل

اور اسی آیت سے منتائے فطرت بھی ظاہر و باہر معلوم ہوتا ہے۔ اگر تاریخ اسلام کے بن الٹیں تو معلوم ہوگا کہ خلفائے راشدین کے مبارک دور کے بعد ایک ایسا زمانہ بھی المحاب بن الٹیاء میں نبی کی سی ضرورت لاحق تھی اور اس حدیث ستریف کے مصداق کہ العلماء سی کا نبیاء بنی اسرائیل حضرت حسین کے وجود کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیوں کہ پنی ذادے تھے آخوش رسول میں تربیت پائی تھی علم سفینہ کے ساتھ ساتھ علم سینہ ہی ذادے تھے آخوش رسول میں تربیت پائی تھی علم سفینہ کے ساتھ ساتھ علم سینہ کے بی ذادے تھے آخوش رسول میں انامدینہ العلم و علی بابھا جو شان پدر ہوئی۔ دراصل اللہ کی وحضرت حسین ہی کی ضرورت تھی کہ وہ ان کے علم میں اس اسفسق و فحور کی طلمتوں پر آفیاب بن کر تھا سکتے تھے۔

تعجب ہے کہ جس گھرانے سے برای برای حکومتوں کو کفر و شرک کے خلاف چیلنج کھیے گئے اس گھرانے کی ایک سب سیرتر اور بہتر ہستی کے حلاف ایک بندہ زر نے دنیاکی جھوٹی پر فریب اور جلد فنا ہونے والی بادشاہت کے لئے علم بغاوت بلند کیا۔ دیکھنے والوں جھوٹی پر فریب اور جلد فنا ہونے والی بادشاہت کے لئے علم بغاوت بلند کیا۔ دیکھنے والوں

نے دیکھا حق و باطل بر سرپیکار ہیں دیکھیں کون جیتے کون ہارے گر لاغالب الااللہ ہ خرحق کی روشیٰ میں باطل کی ظلمتیں کا فور ہو کر ہی رہیں گریزید کی تمنائے فاسد کو دیکھئے کے اسے حضرت حسین علیہ السلام کے دست مبارک ہی کی خواہش تھی کہ وہ ان سے بیعت خلافت لینا چاہتا تھا اور ان کے اس بدیھنا کو ہستین استقامت سے باہر لانے کے لئے لوگوں سے مکومت دینے کے وعدے کئے ۔ گرجس ہاتھ نے دین کا دامن تھاما ہو وہ بھلا کیسے کسی محومت دینے کے وعدے کئے ۔ گرجس ہاتھ نے دین کا دامن تھاما ہو وہ بھلا کیسے کسی دوسری طرف دراز ہوسکا تھا اور پھر ید اللہ فوق اید هم کی شان رکھنے والا حسین یہ بازی کیسے ہارسکا۔ خوب رسہ کشی ہوئی۔ گر حسین کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی نہ ہوکسی یہ ہاتھ ادھری رہے دراز نہ ہوسکے بچ ہے ۔

شاه بست حسین بادشاه بست حسین دین پناه بست حسین است حسین است حسین اسرداد نه داد دست در دست بزید حقا که بنائے لا اله بست حسین

حسن نے سری بازی لگار خدا کی مرضی کا میدان جیت لیا اور اس آزائش میں اور سے اترے جو بارگاہ الوہیت سے اپنے مقبول ترین بندوں کو ودیعت کی جاتی ہے اس میں حق تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا چاہنے والا کبھی تھے بھول تو نہیں جاتا ہے امر مسلمہ ہے کہ جب کسی شخص پر معمول سی آفت بھی آجاتی ہے تو وہ الیے میں اپنی عزیز ترین چیز کو چھوڑے بیٹھا ہے اور اگرکوئی تکلیف اسے اپنے گمرے دوست سے بھی بیخ جاتی ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرسکا بلکہ الطاس پر برس پڑتا ہے یہ ہے انسانی محبت کا آل کار بر خلاف اس کے حسین علیہ السلام کا مسلک حیات صرف اللہ بی اللہ تھا اوران کا مطمع نو محص ابنا تو لو انثم وجہ اللہ تھا وہ اس ابتقا ہے کیے گھراتے ، انہوں نے اسے اصباب معن مصیبہ الا باذن اللہ کہ کر آسان بنالیا اور وہ آزمائش بھی گئی کری تھی و لنبلہ انکہ بشی من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والمثمر اس و بشیر الصبرین ۔ الذین اذا صابتہم حصیب قالو ان للہ و انا المیہ داجعون سے مدرجہ بالا آیت کی روشن من صفرت امام حسن کے واقعہ شمادت کا مطالعہ کیجے تو اس مدرجہ بالا آیت کی روشن من صفرت امام حسن کے واقعہ شمادت کا مطالعہ کیجے تو اس

میں صرف ہیں معلوم ہوگا کہ یہاں حضرت حسین ہی کے واقعہ شہادت کو حرف بہ حرف بیان کیاگیا ہے کیوں کہ مشروع اسلام سے اب تک کوئی ایساسانحہ عظیم وقوع پذیر نہیں ہوا جس کو حضرت حسین کے معرکہ کرب و بلاپر ترجیع دی جاسکے عرض اس اللہ والے کے اس اللہ والے اللہ اللہ اللہ والے مطلبہ بلانے والے کی دعوت یا ایتھا الفنس المطمین ادجی الی دبک داصنیت مرصنیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ہر بلیک کی اور اطمینان و سرور ایقان و انساط کے ساتھ بے نیاذانہ فی عبادی وادخی جنتی ہر بلیک کی اور اطمینان و سرور ایقان و انساط کے ساتھ بے نیاذانہ عالم جاودانی کارخ فرمایا۔

دنیا کے دستور کے مطابق اس سانحہ کرب و بلاکی یاد ہمارے سینوں کو روندتی رہے گی اور ہم اس آگ میں رہتی دنیا تک جلتے رہیں گے جو درد فراق کی سرزمین میں ہمڑکائی گئ سب اور ہم اس داستان ظلم و ستم کو یاد کرکے خون بھی روئیں گے تو کم ہے اس لئے کہ جو مصنیب ستیں ان پر ٹوٹی ہیں وہ دنیا والوں کے بہائے ہوئے آنوؤں سے کمیں زیادہ ہیں۔ اور ان پر ڈھائے ہوئے ستم بھلائے نہیں بھولتے یہ زخم بھرنے بھی نہیں پاتے کہ پھر رسے ہوجاتے ہیں۔ ولیے ہمیں ان کی موت کاغم نہیں بلکہ ان کے مصائب کاغم ہے لیونکہ وہ مرب نہیں وہ زندہ ہیں اب وہ زندہ جاوید رہیں گے کہ شہید کے معنی حاصر اور لیونکہ وہ مرب نہیں وہ زندہ ہیں اب وہ زندہ جاوید رہیں گے کہ شہید کے معنی حاصر اور موجود کے ہیں دیکھئے ان شہیدوں کی زندگی کے بارے میں قرآن کی کیاناکید ہے۔

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرن ولا تحسين الذين قلتوا في سبيل الله اموات بل احياء عندريهم يرزقون يرب قرآن كا تمديدي فران اوريه به شميول كي زندگي جاودال زنده بادحسين ياينده بادحسن

اے صباائے پیک دور افتادگان اشک ماہر خاک پاک اور رساں (اقبال)

## جوازلعنت بريزيد لعنية الثدعليه

ہمارے ایک اشتبار کا اہم اقساس م نحصنور صلعم نے حصرت علی ، فاطمة حسن اور حسن عليهم السلام كے تعلق سے فرمايا تھا كه انا حوب لمن حاربهم وسلم لمن سالهم جوشخص ان لوكول سے لاے گاس بھی اس بدبخت سے کرونگا اور جو ان سے صلح کرے می سے ملکے کرونگا ۔ اب بتائیے کہ حضرت حسن کو قتل کرنے والا آنحصنور صلعم کے اعلان جنگ سے کیا نے گیا ہے۔ مرگز نہیں اس پر قیامت تک ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمشہ خدا اور اس کے رسول کی اور فرشنوں اور تمام انسانوں کی لعنت براتی رہے گی۔۔ آئیے ہم دیگر احادیث سے بزید پر لعنت کے جواز کو پیش کرتے ہیں۔ طبرانی کی ایک حدیث آحصور نے فرمایا ، "خدا بزید کابرا کرے " (طبرانی) اور "این شیبه " کی حدیث میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا "خدا بزید کا بھلانہ کرے " اور بیتی نے روایت کیا ہے کہ حصنور اکرم نے فرمایا کہ "میرے دن کو سب سے پہلے بزید اموی بگاڑے گا۔ (بیقی) اور ابوالعلی نے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا "سب سے پہلے نبو امیہ کا ایک شخص یزید میرے دین میں رختے پیدا کرے گا۔ " (ابو العلی) کیا رسول خدا " کے نواسے کا قاتل اور دین اسلام میں رخے پیدا کرنے والالعنی نہیں ؟۔ یقیناً یزید متی اور دوزی مے۔ حضرت امام احمد بن عنبل کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے بوچھا کہ بزید لعنت کرنے کاکیا حکم ہے ، انھوں نے جواب دیا کہ میں کیسے اس شخص بزید پر لعنت نہ کروجس پر خدا نے لعنت کی ہے۔ "اور اس کے جوت میں انھول نے یہ آیت روعی - فہل عیستم ان توليتم أن تفسدو في الأرض و تقطعو الرحامكم أوليِّك الذِّين لعنهم الله (سوره مُمِرْ آیت ۲۷۔۲۳) ترجمہ: مچرتم سےاس کے سوااور کیا توقع کی جاسکتی ہے گرتم فرمانبردار ہوگئے تو زمین پر فساد برپا کرو گے اور قطع رحمی کروگے ایسے ہی لوگ وہ بیں جن پر اللہ نے لعتن کی ۔ پیہ آیت برٹھ کر احصرت امام حمدین حنبل نے فرمایا ،اس سے بڑا فساد اور اس سے برٹی قطع رحمی اور کیا ہوگی جس کا ارتکاب خود - بزید نے کیا۔ اگرچہ کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے مذکیا گر اس کا اصل ذمددار تووی ہے۔ (ماخوذ البدایہ مص ۲۳۲)

# لعنت بريزيد كا أيك اور جواز

حصرت ن بھی وعلی کرم اللہ وجہ کے خلیفہ خاص سلسلہ قادریہ چشتیہ کے مرکز اصلی حضرت حن بصری علیه الرحمه فے چند سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا میں اور اہل شام ( بزید یوں) سے راضی رہوں ؟ خدا ان کاناس کرے کیا وہی نہیں ہیں جھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیادے نواسے کا قبل کیا اور ان کے حرم پاک مدینہ منورہ (جس کی فعنیلت احادیث سے تابت ہے) اس کو (این بد کرداری) سے حلال کیا اور تین دن تک اس کے باشندوں کا بے دردی رہے قبل عام کیا اور وہاں دیندار خواتیں کی عزتیں لوٹی گئیں حتیٰ کہ ایک ہزار عورتیں زنا سے حالمہ ہوگئیں (جس کو تاریخ اسلام نے واقعہ " حرہ " یعنی آزادی کا نام دیا ہے) پھر مزیدی "بیت الله" برچر اور اس بر سنگ باری کی اور اس کے مقدس غلاف کو آگ لگائی اور حصرت عبداللہ بن زبیر کو قتل کرکے بازار میں تین دن تک لطادیا ان یزیدیوں پر الٹد کی لعنت ہو اور وہ براانجام دیکھن

(ماخذا بن الاثيرج ۴ ص١٠)

جوجہ، علمائے اسلام جواز لعنت پریز مدی **کے قائل ہیں ان میں ابن جوزی میں ابوالعلی** علامہ جلال الدین سیوطی و غیرہ کے علاوہ عافظ ابن کیٹر بھی ہیں ۔ حافظ ابن کیٹر نے حصنور اکرم کی وہ احادیث جس میں حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کی فصنیلت مرقوم ہے اس کی بنیاد پر بزید کی لعنت کو جائز رکھا ہے۔ مشہود خلیفہ اسلام حضرت عمر بن عبدالعزیز "کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک شخص نے یزید کا ذکر كرتے بوئے "امير المومنين مزيد" كے الفاظ استعمال كے تو آپ نے سخت نادا ص ہوكر اس سے فرمايا "تویزید کوامیرالمومنین "کماہے اس کی سزا بھگت ،چنانچہ آپ نے اس کو بیس کوڑے لگوائے ، (ماخذ تہذیب التنذیب ج ۱۱ ص ۳۶۱) معلوم ہوا کہ بزید ہر زمانہ میں نعین و لعنت کے قابل متصور رہا ہے ۔ حضرت مولاناروم اور حضرت علامہ اقبال آنے بھی اپنے اشعار میں یزید پر تنقید کی ہے۔

پس ان تمام حوالوں وحدیثوں سے بزید پر لعنت کا جواز بہ اسانی لکل آنا ہے۔ ولیے بھی ہمارا تقاصائے ایمان میں ہے کہ ہم حضرت حسین کی یاد میں مجلسیں قائم کریں اور ان کی شان میں مقبتیں برِ معاكري اور ساتھ ساتھ يزيد لعين پر لعنت بھي بھيجا كريں ۔ ماكہ ہم كو تواب دارين حاصل ہو ۔ واضح باد كه حصنور في المسلم المس محد فاتے ہے جو سلطنت عثمانیہ کاحکمران تھا اور بیافتح 29/مئ 1453ء کو ہوئی۔

## در شان حسین از . حضرت سدی شاہ کمال علیہ الرحمہ (جو ٹلیو سلطان شہید کے پیرو مرشد ہیں)

ماخذ خرمن کمال <sup>---</sup> مرتنبه مولانا صحوی شاه <sup>ه</sup>

وارث خير الورا" اوپر سلام اوج وحدت كا بهما اوپر سلام وس ولى دوالبلا اوپر سلام بنده هم الله نما اوپر سلام بول اش صاحب عطا اوپر سلام خاتم آل عبا اوپر سلام شاہ باز عرصہ عسدفان پر شاہ بلا حاصل نہیں حق کا ولا حق مائی ہے کمال بندگی جز خطا گرنیں کیا تو اے کمال

 رباعي

از. « کنزالعرفان " حضرت سدی غوتی شاه صاحب

سر باز ہے میدان رضا کا کوئی اس کام کو حاضر ہے حسین این علیٰ

جب بردہ عنیب سے ندا یہ پہونچی لول بڑھ کے کہا شاہ شسیال نے وہیں

## اه حسين

امتحال صبر و رصا کا تھا بلا کے سلمنے شیر گیڈر کیوں نہ ہو شیر فدا کے سلمنے شہ نہ بڑھ کر رکھ دیا سر مسکراکے سلمنے سشرم سے بھرجاتے تھے ظالم بھی آکے سلمنے بسمل شمشیر تسلیم و رصا کے سلمنے ایسا بھڑ جاتا ہے کیا کوئی بلا کے سلمنے اک نہ شمرا ہم شبیہ مصطفیٰ کے سلمنے رکھنا جاتا ہے کیا دولھا ، فدا کے سلمنے دیکھنا جاتا ہے کیا دولھا ، فدا کے سلمنے دیکھنا جاتا ہے کیا دولھا ، فدا کے سلمنے

تھے شقی کیا چیز شاہ کربلا کے سلمنے
کانپ جاتا تھا دلیری سے جو آتا تھا شقی
جب ندا آئی ہے میدان رضا کا مرد کون
کوئی پامال ستم ایسا بہلائے تو
کیا کسی کی تینے اور نیزہ کسی بد بخت کا
خانمال برباد آوادہ وطن ، بے آسرا
بھاگے سارے اشقیا یہ کمہ کے اب آئے نبئ
ساتھ ہے تسلیم کی دولین ، جلوس صبر و شکر

ماتم شییر میں عوثی ہے سینہ کربلا داغ دل جلتے ہیں شاہ کربلا کے سلمنے

ماخذ طیبات غوثی (مصنفه حضرت سدیی غوثی شاه ° )

# مشرح آیت ذریح عظیم از: حضرت مولانا غوتوی شاه صاحب المتخلص به ساجد خلف خلیفه و جانشین حضرت مولانا صحوی شاه صاحب علیه الرحمه

فدائوں ہی سے صدمے اٹھائے جاتے ہیں فراق و بجرکے بوں داغ کھائے جاتے ہیں فلک کے جود و ستم سب اٹھائے جاتے ہیں لطا کے خانماں بچر مسکرائے جاتے ہیں ہر اک بلا میں حسین آزائے جاتے ہیں فرشتے شرم سے گردن جھکائے جاتے ہیں فرشتے شرم سے گردن جھکائے جاتے ہیں

غم حسین " میں ہنسو بہائے جاتے ہیں انکلی رہی ہے سینہ سے آہ رہ رہ کے قلی رہی ہو سینہ سے آہ رہ رہ کے قلی میں رہ و رضا قلیل رہ وفا ، وہ شہیر صبر و رضا نواسے یعنی شہہ دوسراء " کے لخت جگر خدا کو اور کوئی کب ہے اس قدر مجبوب بہا کے خون کا دریا حسین شادال ہیں بہا کے خون کا دریا حسین شادال ہیں

ہے شرح آیت فئے عظیم مید ساجد ۔ حسین کرب و بلا میں ستائے جاتے ہیں

ماخذ "كلكده خيال "

# منقبت حسين عليه السلام

ماخذ: "تقديس شعر"

از بحضرت مولانا صحوى شاه صاحب عليه الرحمه

ماتم شیر سے بختائیش عصیاں ہوئی یاد وہ حسین ابن علی وہ تاجداد اولیاء اس کیا کروں اس کے مناقب اور مراتب کابیاں زندگر جس کے ہر کرداد میں میناں اساس دین تھی یہ حق مرکز داد میں میناں اساس دین تھی ہرگ مرکز من ہواس کے مصائب کا ہمیں مرگ آیت تطہیر کی وہ ذات جو تفسیر تھی باحد کھیل جاتا تھا جو اکمر خجر و تلواد سے پہلجرہ کمیں باترا اس طرح وہ دست حق مرد خدا دوالئ ترزوئے خاک ہوی کربلا کی داہ میں سینہ ترزوئے خاک ہوی کربلا کی داہ میں سینہ سینہ تاکہ وی کربلا کی داہ میں سینہ

یاد اہل اہلیت ہی سرایہ ایمال ہوئی اس کی نسبت ہی میری توقیر کا سامال ہوئی زندگی جس کی سرپا آیت قرآل ہوئی یہ حقیقت بھی اس کے قتل سے عربال ہوئی مرگ خول آشام جس کی سرخی عنوان ہوئی باحدیث مصطفیٰ دو جسم اور اک جال ہوئی باحدیث مصطفیٰ دو جسم اور اک جال ہوئی پھلجری اس کے لئے اک صورت پیکال ہوئی دوالفقار حیدری شمشیرتھی برال ہوئی دوالفقار حیدری شمشیرتھی برال ہوئی سینہ صحوی میں ایک عرصہ ہوا بینال ہوئی سینہ صحوی میں ایک عرصہ ہوا بینال ہوئی

دو شعر

حسین ابن علیٰ کی پھر اب صرور ہے ہزار اس بپددرود ہزار اس بپد سلام نظام وحدت ملت فنا به کرثت ہے وہ مجابد اسلام وہ شاہ صبر و رضا ، وہ مجابد اسلام

# " طيبات غوتى "كاايك ورق از الحاج حضرت سدى غوتى شاه صاحب" نا الله صلعم انظرنا يارسول الله صلعم

تو بچر غلام بھی اک شہر یاد ہو جائے ابھی سکون دل ہے قراد ہوجائے خدا کرے یہ کلیجے کے پاد ہوجائے تو حیرئیل ترمپ کر نثاد ہوجائے مہک ادھر بھی نسیم بہاد ہوجائے کیائیتے ہی وہ درشاہواد ہوجائے کیائیت ہی وہ درشاہواد ہوجائے کیا کہ جامہ بہتی کا یہ تاد تاد ہوجائے کہ جامہ بہتی کا یہ تاد تاد ہوجائے گر جامہ بہتی کا یہ تاد تاد ہوجائے گر بھی سینہ بھی دل داغداد ہوجائے گر بھی سینہ بھی دل داغداد ہوجائے

معنی ہے ہے شدا ان کی الفت کا وسیلہ ہے سلامت ہم کو حضرت کی شفاعت کا وسیلہ ہے اسے کیا بوچھتے ہو اس کو حضرت کا وسیلہ ہے اشارے سے کہوں حضرت سلامت کا وسیلہ ہے دو عالم میں محملے شد کی عنایت کا وسیلہ ہے دو عالم میں محملے شد کی عنایت کا وسیلہ ہے

جتاب رحمت عالم کی رحمت کا وسیلہ ہے عبادت کا وسیلہ زاہدو تم کو مبارک ہو نکیرین آکے تربت میں مری یہ کمہ گئے واپس جو حق بھی خلد میں ہمراہ حضرت دیکھ کر بوچھے میں بے پردا ہوں عوثی دغد خرصدین ودنیا کے

# "نذر مذیبنه" کا ایک ورق عاشق احمد

از الحاج حضرت سدى مولانا صحوى شاه صاحب

مين عاشق احمد ہوں مجنوں ہوں نہ سودائی دولت ہے پایاں تقدیر سے ہاتھ آنی دل درد جمبت سے بخربور ہے بوں اِک موج کے دیتے ہی اک اور ابجر آئی عالم وه تصوّر كا نون دل من جايا جس سمت نظر دالی صورت وه نظر آتی وہ ہونگے حیال ہوگی اک انجمن آرائی ہم ہونگے جبال ہوگی تنانی ہی تنانی کیا دل سے کوئی کھیلے جب جان پر بن آئی كيا خوف ہو ذِلّت كا اور كيا غم رسواتي وه محقل اتجم ہو یا چاند ہو یا سورج دخسایہ محمد سے ہر شتے نے صنیا، پائی اک نور کا عالم ہے جس سمت جدہر دیکھو تنویر محمد سے ذروں نے رجلا پائی دل انوٹ گيا اپنا جي چھوٹ گيا اپنا ہم ہیں عم جانال ہے اور گوشۂ تناتی یہ مختب محذ سے گنتانی ہے اسے صحوی کیوں سینے موزاں سے اِک مو تکل منی

# مسين اور انقلاب جوش مليج آبادي

النظ دے رہی ہے یہ آواز دم بہ دم دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم صبر مسے و جراء ت سقراط کی قسم اس داہ س سے صرف اک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتش بدر و جنین ہے جس سورما کا اسم گرامی حسن ہے

جو صاحب مزاج نبوت تها وه حسين " جو وارث ضمير رسالت تها وه حسين" سانچے میں والنے کے لئے کاتنات کو جو تو لتا تھا نوک مسٹرہ بر حیات کو

ال اب مجی جو منارہ عظمت ہے وہ حسن اس مجی جو محو درس محبت ہے وہ حسن ا جس کی نگاہ رگ عدالت ہے وہ حسین مسمور کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین واحد جو آک نمونہ ہے ذیح عظیم کا الله رے انتخاب خدائے حکیم کا

عرت یہ جس نے سر کو فدا کرکے دم لیا صدق و منافقت کو جدا کرکے دم لیا حق کو ابد کا تاج عطا کرکے دم لیا جس نے بزیدیت کو فتا کرکے دم لیا فتتوں کو جس پہ ناز تھا وہ دل بجھا دیا جس نے چراغ دولت باطل بجمادیا

یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے صنو! یہ جو محیل رہی ہے صباء بھٹ رہی ہے لو یہ جو چراع ظلم کی تھرادی ہے لو در بردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو حق کے چیڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستوا یہ بھی اس جری کی ہے آواز دوستو

## May Allah Give Them Best Rewards

#### Machlipatnam Moulana Abdul Monaf Ahmed-Bilali Shah Saheb

Moulana Shaik Dawood Shah Saheb Moulana S.M. Imam Mohiuddin--Jameel Shah Saheb Janab Mohammed Ali Saheb Janab Iqbal Pasha Saheb Moulana Abdullah Shah Saheb

#### Bellary

Moulana Qureshi Shah Saheb Alhaj K. Abdul Ghani Shah Saheb Naseeruddin Shah Saheb Khaja Hussain Shah Saheb Janab Basharthullah Saheb Janab Habeebullah Saheb

#### Sirguppa

K. Siddiq Saheb K.Ghouse Saheb T. Allah Bakhash Saheb

#### Mancherial

Moulana Sultan Mohiuddin Shah Saheb Janab Aleem Mohiuddin

#### **Bombay**

Moulana A.K. Basha Suroori Shah Saheb Moulana Shahed Ali Rumoozi Shah Saheb Moulana Ilyaas Shah Saheb Moulana Aynuddin Shah Saheb Moulana Md. Dr. Khan Aftaab Sirajuddin-Ishqui Shah Saheb

#### Sangareddy

Moulana Abdul Lateef Shah Saheb Moulana Mohammed Azam Shah Saheb Moulana Mazher Ali Jeelani Shah Saheb Moulana Inayath Ali Shah Saheb Moulana Ghouse Khan Shah Saheb

#### Karada

Moulana Syed Mushtaq Hussain Shah-Sahab Quadri

Taluqa: Dapoli Dist. Ratnagiri

#### Hubli

Moulana Ahmed Shah Saheb Tandoori

#### Hyderabad

Alhaj Mohammed Moulana Shah Saheb
Moulana Mohammed Abbas Shah Saheb (Dammam)
Janab Mohammed Mujtaba Sadruddin Quadri Tahseen Saheb (Dammam)
Moulana Taufeeq Ahmed Shah Saheb
Moulana Hidyathullah Shah Saheb
Moulana Mushtaq Ahmed Shah Saheb
Janab Abdul Khader Saheb, Janab Abdul Khaled Saheb

## With Best Compliments From:

#### Shireen Jewellers

Manufacturers of Jewellery

Latest Designs \_ Specialist in Bangles, Stone Steps, Neckleces

Door No. 3/358/1,

Baremam Panja Street INUGUDURUPET

Machili Patnam

Phone: 3169

#### Ln. Shaik Silar Dada

President: Ex Dist Wakf Committe

Member: The Krishna Dist.

Congress Commette

President: The Gold Manufactures

Association.

Machilipatnam.

President: Urdu Development

Committee, Machilipatnam

Director: M.C.U. Bank.

Joint Secretary: Moulana Azad

DegreeCollege,

Vijaywada

Proprietor: Dada Gold Covering

Works.

Dada Manzil- Inugudurupet, Machilipatnam ©: 22524, 23643

#### **Mahboob Mirror**

Industries

Fort Road, Machilipatnam Prop. Syed Emam

### Sahvi

#### Service Center

Machilipatnam

#### Ghouse Arms & Ammunition

Bachelor Quaters Moazamjahi Market Hyderabad.
Prop. Asla Barood Ghouse

#### Coise Fashion

Denim Creators Mfg of Exclusive Kids & Ladies Wear. Dadar Manish Market Senapati Bapatmarg Mumbai

#### Hyder Jewellers

Stall No. 58, Pattabhi Market, Machlipatnam ©: 23226 Prop. Mujahid Hussain Nade Ali

#### Falcon Tour & Travels

Chapal Road, Hyd. Prop. Haseeb Bhai ©: 241042, 599337

ousuf Book Stall & Magzine Center ear P.S. Chaderghat Hyd. ©: 529882

Hotel Niagra
'EG & NON VEG Restuarent Chaderghat Hyd.

©:529539

Baraye Isalae Sawab
Shaik Jaan Ahmed Sahab
By His Sons

Machlipatnam

#### Indo Trading Co

Wholesale Vegetable & Vanaspathi
Oil Merchant. Begum Bazar Hyderabad.
Prop. Haji Abdul Razzak Sait
©: 4616975, 4577885

# هماري مطبوعات

| پاراول           | تغاريراز حعنرت موثى شاة   | و مواعظ موتی                    |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ياردوم           | حعزت مؤتى شاه صاحب        | ۰ کلمہ طیب                      |
| باردوم           | حعنرت عوثى شاه صاحب       | 0 مقصر بیعت                     |
| پاردوم           | حفرت صحوی شاه مهاحب       | ۰ کتاب مبین ۰                   |
| ·                |                           | (سوره بقر)                      |
| باردوم شاقع      | حعنرت متحوي شاه صاحب      | ۰ تشر کی ترجمه قرآن             |
| - <b>,</b>       |                           | (الم ترايا والناس)              |
| باردوم شاتع      | حعنرت محوی شاه صاحب       | <ul> <li>منظوم ترجمه</li> </ul> |
|                  | •                         | (الم ترايا والناس)              |
| باردوم           | حفرت محوى شاه مباحب       | 0 ردمنافقت                      |
| بارووم<br>پارووم | حعنرت صحوي شاه صاحب       | ۰ تغدیس شعر                     |
| بارووم           | معنفه حعنرت شاه کمال الثة | 0 کلمات کمالیہ                  |

مولانا مؤثوی شاه صاحب کی تصانیف ٥ رسول جهان ٥ میزان الطریقت ١٥ اسرار الوجو د ٥ مظمت مد سا ٥ ديارين ٥ كماب سلوك ٥ فضائل كلمه طيب ٥ فيوضات كمال ٥ تعليمات صحويه ٥ تذكره نعمان ا سرسرى تعارف بنام تذكره شيخ اكبر ٥ كلده خيال (شعرى محومه)

مقامد الل سنت سے متعلق صرت مولانا موی شاہ صاحب قبلہ کی مشہور تصنیف مدحت حسنہ - کرد و الدی مشائع ہو مکی ہے قبیت 20 روپے ، سلنے کا بتہ، حسابی بک ڈبو مجلی کمان ، حیدرآباد اور ادار والنور ، سیم النور ، چینکو ڈو، حیدرآباد۔